

تالیف کاه سندست

مَّعَيْنَ بِنِي الْجِيلِ سَعِيْلِنَ بِنِي الْجِيلِ

www.KitaboSunnat.com



رجمة الوعبد الله عناتيت الله رسنابلي الموعبد الله عناتيت الله رسنابلي

ئىخ دىنىيى غۇراللەرگۇسى**ت د**ېمىي

مكثلبثلاميه

# بينه النّه الرَّه الرّ

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



مركز

ato cato cato cato cat te extrect extrect extrect

جماحقوق تجق ناشر محفوظ ہیں



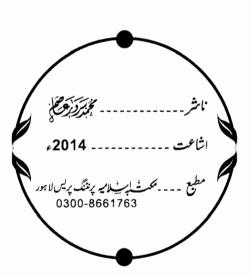

(يعلم) بيسمن سمك بينك بالقابل شيل بيرول بيب كوتوالى روز ، فيعل آباد 041-2631204 - 2641204



042-37244973 - 37232369

مرُ يٺ اردو بإزار لاڄور

Email: maktabaislamiapk@gmail.com, Visit on Facebook page: maktabaislamiapk و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# فهرست

پہلی بحث:نورتوحید

🕸 پېلامطلب: توحيد كامفهوم .....

🕏 دوسرامطلب: توحید کے اثبات میں روشن دلائل ..... 15

🕸 تيسرامطلب: توحيد کي قسميں 💮 😅 🗘 🐧 توحید خبری علمی اعتقادی

21.....

🕸 دوسری قشم: توحیدا ساوصفات 22.....

🛈 ونیاوآ خرت کی بھلائی تو حید کے فضائل میں سے ہے ..... 

🥸 تيىرى قىم: توحىدالومىت 🕏 چوتھامطلب: توحید کےفوائدوٹمرات .................................

**(** 

🕸 پېلىشم: توحىدر بوبىت

#### www.KitaboSunnat.com

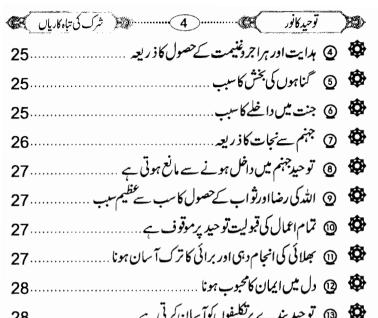

🕲 توحید بندے پر تکلیفوں کوآسان کرتی ہے......

Ѿ 🕲 تھوڑے عمل پر بھی زیادہ اجروثواب ⑫ ⇮ ⑫ 🛈 الله موحدین کا دفاع کرتاہے .........

دوسری بحث: شرک کی تاریکیاں

🥸 پېلامطلب: شرک کامفهوم 🕸 دوسرامطلب: ابطال شرك كروش دلائل 🗘 🛈 ارشاد بارى:﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ . . ﴾...........31



|    | 🛚 💇 جوہر پیز پر قادر ہے وہی تنہا کسی عبادت ہے        |
|----|------------------------------------------------------|
| 46 | ① الله تعالی الوہیت میں منفرد ہے                     |
|    | <ul> <li>الله بی سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے</li> </ul> |
| 48 | 💿 اللہ ہی کے ہاتھ میں نفع وضرر کا اختیار ہے          |
|    | <ul> <li>الله بی ہر چیز پر قادر ہے</li> </ul>        |
| 49 | الله کاعلم ہر چیز کومحیط ہے                          |

| اولاً: شفاعت كالغوى واصطلاحي تعريف                 | <b>©</b> |
|----------------------------------------------------|----------|
| ثانیا: غیراللہ سے شفاعت طلب کرنے والوں کی تر دید   |          |
| بادشاہوں اورعوام کے درمیان تعلقات تین طرح کے ہیں52 |          |

🕏 🛈 اوگوں کے حالات کی خبر دینے کے لیے جن کا آئبیں علم نہیں ......52 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

🍪 تيسرامطلب:شفاعت

#### www.KitaboSunnat.com

| توحيد كانور 😘 😘 🔞 💮 تاه كاريال                                 |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| ② بادشاه اپنی رعایا کی تدبیر سے عاجز ہو                        | <b>\$</b> |
| <ul> <li>إوشاه اپنى رعايا كوفائده پنجانانه چاهتا هو</li> </ul> | <b>\$</b> |
| شفاعت کی دوشمیں                                                | <b>©</b>  |
| (الف) جائز شفاعت اوراس کی دوشرطیں                              | <b>\$</b> |
| پہلی شرط: سفارشی کواللہ کی جانب سے سفارش کی اجازت ہو54         | <b>\$</b> |
| دوسری شرط: شافع اورمشفوع لیدونوں ہے اللّٰہ کی رضامندی55        | <b>\$</b> |
| (ب) ممنوع شفاعت جوغیراللہ سے مانگی جائے                        | <b>\$</b> |
| چوتھامطلب بنعتیں عطا کرنے والا ہی مستحق عبادت ہے 56            | <b>\$</b> |
| اولاً: الله کی نعتیں (اجمالی طوریر)                            | <b>©</b>  |

| 58                                                             | 4        |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| یا نجوال مطلب: شرک کے اسباب ووسائل                             | <b>©</b> |
| · صالحین کے بارے میں غلو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |          |
| ② تعریف میں مبالغه اور دین میں غلو                             |          |
| ه قریب ای تعمیل به میراتص کش                                   | ATA.     |

**بین برانس کی نبیته ریفصله ط**ری

| ن خبرول پرمسا جدی میراوران میل نصویری                                | <b>A</b>  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 🍎 قبرول كوسجيده گاه بنانا                                            | <b>\$</b> |
| <ul> <li>قبرول پر چراغاں کرنااور عورتوں کاان کی زیارت کرنا</li></ul> | <b>\$</b> |

| <ul> <li>قبرول پربیشااوران کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا</li> </ul>   | <b>©</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 🕝 قبروں کومیلہ گا دبنا نااور گھروں میں نوافل کی ادائیگی ترک کرنا67 |          |

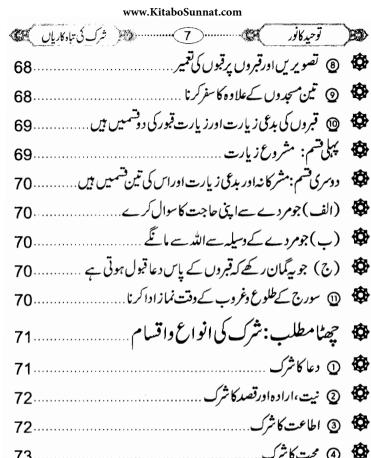

| رو ترق م، سره حداور بعری ریارت اوران کا کا کا کی کا کی کا | , | • |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| (الف) جومردے سے اپنی حاجت کا سوال کرے                                                         | ) | ł |
| (ب) جومردے کے وسیلہ سے اللہ سے مانگے                                                          | ) | ł |
|                                                                                               |   | _ |

| <b>3</b> محبت کا شرک <b>4</b>               |
|---------------------------------------------|
| دوسری قشم: شرک اصغر جوملت سے خارج نہیں کرتا |
| شرك اصغركي دوشميل بين                       |
| يهل قسم: شرك ظاهر، وه يجها قوال وافعال بين  |

⇎

⑫

⇮ دوسری قشم: شرک حفی اوراس کی دونسمیں Ѿ

سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے ب

شرک اکبرخون و مال کوحلال کردیتا ہے

شرک اکبرتمام اعمال کوضائع کردیتا ہے۔

💿 شرک سب سے بڑاظلم اور بہتان ہے

شرک اکبرکا مرتکب ہمیشہ ہمیش جہنم میں رے گا

🔞 الله اوراس کے رسول مشرکین سے بری ہیں

شرک اکبرمونین اورمشرک کے درمیان دسمیٰ واجب کردیتا ہے ...

ساتواںمطلب:شرک کےاثرات ونقصانات

② شرک د نیاوآخرت میں مصائب دمشکلات کا سبب ہے .......

شرک خوف پیدا کرتا ہے اور دنیا و آخرت سے امن چھین لیتا ہے .... 79

شرک د نیاوآ خرت میں گرائی کا سامنا کرتا ہے۔

شرک اکبرکا مرتکب اگر توبه کر نے نبیں مراتواس کی بخشش ممکن نبیں ... 80

🛈 شرک اللہ کے غضب اور سزا کے حصول کاعظیم سبب ہے .....

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دنیاوآ خرت کی برائی شرک کے نقصانات میں ہے ہے

شرک اکبر کے مرتکب پرجہنم کوواجب اور جنت حرام ہے

78.....

79.

79.

79.

79

80..

81..

82....

81.....

82.....

♦

⑫

♦

Ѿ

Ѿ

Ѿ

Ѿ

⑫

♦

Ѿ

✡

Ѿ

✡

⑫

✡

✡

⑫

⑫

www.KitaboSunnat.com ترسيد کافور عليال العاليات 

🕸 🗓 شرک اخلاق حمیدہ کو ملیامیٹ کر دیتا ہے

🔞 شرک غیرت انسانی کوشتم کردیتا ہے..... 🕲 شرک اکبرجان و مال کوحلال کر دیتا ہے ......

**(** 🕲 شرک اکبرمومنین اورمشرک کے درمیان عداوت کو واجب کر دیتا ہے 85 🕸 شرک خفی ریااورد نیاطلی کے لیے ممل کا شرک ہے .....



### مقدمه

إن الحمدللَّه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور انفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللُّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى اللَّه عليه و على اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أمابعد:

توحید کے نوراورشرک کی تاریکیوں کے سلسلہ میں بیایک مختصر سار سالہ ہے،جس میں میں نے تو حید کامفہوم ، اس کے دلائل ، اس کی انواع واقسام ، اس کے ثمرات ،

شرک کامفہوم، اس کے ابطال کے دلائل، جائز و نا جائز شفاعت، شرک کے اسباب ووسائل،اس کی انواع واقسام اوراس کے آثار ونقصانات بیان کیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو حیدایک نور ہےجس کی تو فیق اللہ تعالی اینے بندوں میں سے جے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اورشرک تہ بہتہ تاریکی ہے جسے اللہ تعالیٰ کا فروں

کے لیے مزین اور خوشنما بنادیتا ہے، اللہ عز وجل کا ارشاد ہے۔ ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَنْشِقُ بِهِ فِي النَّاسِ

كُمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ لَيْسَ بِخَارِجَ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلُكْفِرِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

کتاب﴾ ﴿ سَنْتُ لَافِعاً وَشَنَّىٰ مَیں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ww.KitaboSunnat.com

و توحید کانور 🔭 📶 📆 😘 تا و کاریاں 🗬 ''کیا وہ مخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کوزندہ کردیااور ہم نے اسے ایک ایسانوردے دیا کہوہ اس کو لیے ہوئے آ دمیوں میں جاتا پھر تاہے، کیا

السافخف ال مخف كى طرح موسكتا ب جوتار كيون سے نكل اى نہيں ياتا، اس طرح کافروں کوان کے اعمال خوشنمامعلوم ہوا کرتے ہیں۔''

اللّه عزوجل نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے محمد مَالَّتِیْنِم پر واضح نشانیاں اور

روشٰ دلائل ومعجزات نازل فر مائے ہیں اوران میں سےسب سے عظیم معجز ، قر آن کریم ہے، تا کہ رسول اللہ مُنَا ﷺ کی بعثت اور آپ پر نازل کردہ کتاب وحکمت

کے ذریعے سے لوگوں کو شرک وضلالت اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کرایمان، تو حیداورعلم و ہدایت کی روشن کی طرف لے آئے ، اللہ سجانہ وتعالیٰ کا

ارشاوگرامی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِ ﴾ اليتم بيِّنتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُلتِ إِلَى النُّوْرِ ﴿ وَ إِنَّ اللهَ بِكُمْ لَرَّهُ وَفَ رَّحِيْمٌ ﴾ \* ''وہ اللہ ہی ہے جواینے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تا کہ وہ تمہیں

اندهیروں سےنورکی طرف لے جائے ، یقیناً اللّٰہ تعالیٰتم پرنری کرنے والا ، رحم فرمانے والاہے۔'' میں نے اس بحث کودومباحث میں تقسیم کیا ہے اور ہرمبحث کے تحت حسب ذیل

مطالب ہیں:

🏠 پېلې بحث:نوړتوحيد

🕼 توحيد كانور 😘 😘 12 ترك كى تباه كاريال

يهلامطلب: توحيد كامفهوم\_

دوسرامطلب: توحید کے اثبات میں روشن دلائل ۔ تيسرامطلب: توحيد كيشميں \_

چوتھامطلب: توحید کےفوائد وثمرات۔ 🖈 دوسری بحث: شرک کی تاریکیاں

يهلامطلب: شرك كامفهوم\_

دوسرامطلب: ابطال شرک کے دلائل ۔ تيسرامطلب: جائز وناجائز شفاعت ـ

چوتھامطلب:نعمتوں سےنواز نے والا ہی عبادت کامستحق ہے۔

یانچوال مطلب: شرک کے اسباب دوسائل ۔ چھٹامطلب: شرک کے انواع واقسام۔

ساتواں مطلب: شرک کے آثار ونقصانات۔ میں اللہ عز وجل سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ

جب اس کے ذریعے ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے کہ وہ اس تھوڑے سے عمل کومبارک اور خالص اپنی رضا کے لیے بنائے اور میرے لیے میری زندگی میں اور مرنے کے بعد نفع بخش بنائے اور جس شخص تک بھی ہے کتاب پہنچے اسے

اس کے ذریعے سے نفع پہنچائے ، میثک اللہ کی ذات سب سے بہتر ہے جس سے سوال

کیا جاتا ہے اور انتہائی کریم ہے جس سے امید وابستہ کی جاتی ہے، وہی ہمارے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### Sunnat.com



جهان كا پالنهار بــــ والصلام على عبده ورسوله الأمين، نبينا محمد و على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مؤلف

moo.lsanu2odei)/www

# بہلی بحث:نورتوحیر

## يبهلامطلب: توحيد كامفهوم

الله تبارک و تعالیٰ کے تنہالائقِ عبادت ہونے ،عظمت وجلال اور صفاتِ کمال میں واحد اور ہونے مثال ہوں ہے اعتقاد کا میں مشال ہونے اور اسمائے حسیٰ میں منفر د ہونے کا علم رکھنے اور پہنتہ اعتقاد کے ساتھ اعتراف کرنے کا نام توحید ہے۔

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَ اِلْهُكُمْ اِلَّهُ وَّاحِدٌ \* لَا اِلْهَ اِلَّاهُوَ الرَّحْنُ الرَّحِيْمُ ۞ ۞

''اورتمہارامعبودایک ہی معبود ہےجس کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ، وہ بڑا

مهربان نہایت رحم کرنے والاہے۔''

علامہ سعدی رشراللہ فرماتے ہیں: اللہ تعالی اپن ذات، اپنے اسا، اپنی صفات اور افعال میں تنہا اور اکیلا ہے، چنانچہ نہ تو اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی جم نام ہے اور نہ ہمسر اور نہ کوئی اس کے شل اور مشابہ ہی ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی خالق اور مد برہے۔ جب بات ایس ہے تو وہی اس بات کا حقیق مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کوشریک نہ کیا

### جائ\_- و

🗱 القول السديد في مقاصد التوحيد للسعدي، ص:١٨ ـ 🕻 ٢/البقره:١٦٣ ـ

<sup>🗱</sup> تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي، ص: ٦٠ـ

## دوسرامطلب: توحید کے اثبات میں روشن دلائل

تو حید کے اثبات پر کتاب اللہ اور سنت رسول مُنَا ﷺ میں روش برا ہین اور واضح ولائل بے شار ہیں ،کیکن ان میں سے چند ولائل بطور نمونہ درج ذیل ہیں:

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا آُرِيْدُ مِنْهُمُ مِّنْ لِرَافِ مَا الْرَيْدُ مِنْهُمُ مِّنْ لِرِّوْقِ وَ مَا الْرَيْدُ اللهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ لِرَّاقًا وَ مَا الْرَزَاقُ ذُو الْقُوَةِ الْمُورِينِ فَي اللهُ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ اللهُ مُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ اللهُ اللهُ مُو الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَةِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الْمَتِينُ ۞ ﴾

''اور میں نے جن وانس کو صرف اپن عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی رساں، توت والامضبوط ہے۔''

مفہوم یہ ہے کہ میں نے جن وانس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کا

### اقرار کریں۔

الله سجانه وتعالی کاارشادے:

﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ زَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا اللهَ وَ مِنْهُمُ مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الظَّاعُوْتَ ۚ فَينُهُمُ مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ الظَّالَةُ ﴾ ﴿

"اورہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا (بی حکم دے کر) کہ میری

ن ۱۵/۱۷ مرالذریات: ۲۰ تا۸۵ می نفسیر قرطی: ۱۷ /۷۰ می

۱۱/۱۲ 🗗 ۱۲۱/النحل

توحيد كانور 🛪 🗀 😘 😘 🗫

عبادت کرواورطاغوت سے اجتناب کرو، تو ان میں سے پچھلوگوں کواللہ نے ہدایت دی اور پچھلوگوں پر گمراہی ثابت ہوگئ۔''

ان آیات میں اللہ عزوجل خبر دے رہاہے کہ اس کی جمت تمام امتوں پر قائم ہوچکی ہے اورکوئی بھی اگلی یا پچھلی امت نہیں ہے گراس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرما یا ہے اور وہ سارے انبیا درسل ایک دعوت اور ایک دین پر متفق ہیں اور وہ ہے تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرناجس کا کوئی شریک نہیں، پھرانبیا کی دعوت کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے امتیں دوحصوں میں تقسیم ہوگئیں، ایک وہ جن کو اللہ نے ہدایت عطافرمائی اور انھوں نے رسولوں کی ا تباع کی اور دوسرے وہ جن پر گراہی ثابت ہوگئی اور انھوں نے راو ہلاکت کی پیروی کی۔

③ الله عزوجل كاارشاد ب:

﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ تَسُوْلٍ إِلاَّ نُوْجِئَ اللَّهِ آنَّةُ لَاَ اللهَ اِلاَّ أَنَا فَاغْبُدُونِ ۞ ﴾ \*

''اورہم نے آپ سے قبل کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ میر سے سواکوئی حقیقی معبوز نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو۔''

چنانچہ نبی کریم مَنْ ﷺ سے قبل تمام رسولوں کی رسالت کا نچوڑ اورخلاصہ اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کا حکم دینا اور اس بات کی وضاحت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیق ہے اور اس کے علاوہ ہرکسی کی عبادت باطل ہے۔ ﷺ

اسی کیےاللہ عزوجل نے فرمایا:

۴۱ / ۱۷ الانبياء: ۲۵

﴿ وَ شَكُّ مَنَ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا ٓ اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ الِهَةُ يُعْدُدُونَ ۞ ﴿

''اورآپ ہمارے ان رسولوں سے پوچھے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے رحمٰن کے علاوہ معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی

الله سجانه وتعالى كاارشا وكرا ى :

﴿ وَقَضٰى رَبُّكَ الَّا تَعْبُدُوۤ الِلَّا الَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ 🗱 "اورتمہارے رب نے صاف فیملہ کردیا ہے کہتم اس کے سواکس اور کی عمادت نہ کر واور والدین کے ساتھ احسان کرو۔''

آمانبیا بن امتوں سے کہتے رہے کہ:

﴿ يِلْقُوْمِ اعْبُدُوااللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنِ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ﴾ 🗱 ''اے میری قوم!تم اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود

مطلب یہ ہے کہتم صرف الله تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، کیونکہ وہی خالق، رازق اورتمام معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے اور اس کے سوا جو بھی ہے وہ مخلوق اور محتاج ہے،اسے سی معاملے کا کوئی اختیار نہیں۔

الله سبحانه وتعالى كافرمان ہے:

﴿ وَمَآ أُمِرُوۡۤ إِلَّا لِيَعْبُدُاللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ البِّينِ ﴾ 🖈

🗱 ۱۶/الزخرف: ۵۹ 🐞 ۱۷/بنی اسرآءیل: ۲۳ ـ 🕸 ٧/الاعراف:٥٩ - 🗱 ٩٨/البينة:٥\_

www.KitaboSunnat.com المريال الم

''اور آئبیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے ''

اورالله سجانه وتعالی کاارشاد ہے:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِنْ وَنُسُكِنْ وَ مَحْيَائِ وَ مَمْاتِنْ بِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ لا شَرِيْكَ لَكُ عَلَى الْعَلَمِيْنَ ﴾ الله المُورُتُ وَ اَنَا اَوَّ لُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ ﴾ الله المُورُتُ وَ اَنَا اَوَّ لُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ ﴾ الله المُورُتُ وَ اَنَا اَوَّ لُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ ﴾ الله المُورُتُ وَ اَنَا اَوَّ لُ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ إِلَا اللهُ اللهِ اللهُ الل

''آپ کہہ دیجئے کہ بیشک میری نماز،میری قربانی،میری زندگی اورمیری موت اس الله تعالیٰ کے لیے ہے جوسارے جہان کارب ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اوراسی بات کا مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں پہلامسلمان (تا لع فرمان) ہوں۔''

الله عزوجل نے اپنے نبی محمد مثالی ای کو مکم دیا کہ وہ مشرکین سے کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور اس میں میں جن چیزوں سے دو چارہوں اور ان تمام میں اللہ جو کچھ بھی مجھ پر جاری کرے اور جو کچھ بھی میر نوشتہ تقدیر میں مقدر کرے سب بچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک عبادت نہیں، حبیبا کہ اس کی بادشاہت اور اس کی تدبیر میں اس کا کوئی ساجھی وشریک نہیں، اس بات کا مجھے میر سے رب نے حکم دیا ہے اور میں اس امت میں اپنے رب کا سب سے بہلا اقراری، یقین کرنے والا اور تابع فریان ہوں۔

پہرہ، رادی معاذبن جبل رائٹ نے سے روایت ہے کہ نبی کریم مَثَلَ اللّٰیَا نے ان سے فرما یا:

(ریّامُعَادُ هَلُ تَلُورِی مَاحَقُ اللّٰه عَلَی عِبَادِهِ؟)) ''اے معاذ! کیاتم جانے ہو

الله تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیاحق ہے؟ ۔'' انہوں نے عرض کیا: الله اور اس کارسال

<sup>🛊</sup> ۲/۱۲نعام:۲۲۱\_۲۲۳\_

🐼 توحيد كانور www.KitaboSunnat.com شرك تي تباه كاريال

زياده علم ركت بين -آب ن فرمايا: ((حَقُّ اللَّه عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَعْبُكُوهُ وَلَا يُشْرِ كُوُّا بِهِ شَيْئًا)) ''الله كااپ بندول پرية ت برده اس كى عبادت كريں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کریں۔'' پھرآ پ سَائِیْائِم تھوڑی دیر چلے اور فرمایا: ((یکا مُعَاذُ هَلُ تَدُرِيُ مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّه إِذَا فَعَلُوهُ)) ''اےمعاز! كياتم جانے ہو بندوں کا اللہ پر کیاحق ہے جب وہ ایسا کرلیں؟ کہتے کہ میں نے عرض کیا: الله اوراس كارسول بهتر جانت بين - نبي كريم مَنَاتِينَظِ نه فرمايا: ((حَتَّ الْمِعِبَادِ عَلَى اللَّه أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا)) "بندول كاالله يريد ق ب كالله اس تحض کوعذاب نہ دے جواس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرے۔' 🏕

یعظیم حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللّٰہ کاحق اینے بندوں پر بیہ ہے کہ وہ اللّٰہ وحدہ لاشریک کی عبادت کریں جس طرح اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے لیے عبادتیں مشروع قرار دی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی کوشریک نہ کریں ، نیز بندوں کاحق اللّٰدعز وجل پریہ ہے کہ وہ اس شخص کوعذاب نہ دیے جواس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوجس ثواب کےعطا کرنے کا دعدہ کیا ہے وہ ان کا اللہ تعالی پرحق ہےاوریہ وہ حق ہے جواللہ تعالی کے قول حق اور سیے وعدے کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے جس میں نہ توخبر کے جھوٹ ہونے کا کوئی امکان ہے اور نہ وعدہ خلافی کا کوئی اندیشہ، بلکہ بیہ وہ حق ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندول پر ازرو یے فضل وکرم اپنی ذات پرواجب کرلیا ہے۔اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات پراپنے مومن بندوں کے لیے ایک حق ای طرح واجب

<sup>🐞</sup> صحيح البخارى: كتاب اللباس،باب ارداف الرجل خلف الرجل، ح:

۹۲۸ و؛ صحیح مسلم: ۱٤٣٣٠\_

توحيد كانور 💸 🕬 🕬 20 🕬 💮 😭

کرلیا ہے۔جس طرح اپنی ذات پرظلم کوحرام کرلیا ہے، اسے کس مخلوق نے اللہ پر لازمنہیں کیا اور نہ اللہ تعالی کواس کی مخلوقات پر قیاس ہی کیا جاسکتا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اپن رحت اور عدل کے فیصلے سے اپنی ذات پر رحت لکھ لی ہے اور اپنے آپ یرظلم کوحرام کرلیاہے۔ 🗱

حضرت عتبان بن ما لک رطالتین سے مرفوعاً روایت ہے کہ:

< ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ 🗱

یں بت وجہ انتخاب ہے۔ ''بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کوآگ پر حرام قرار دیا ہے جولا الہ الا اللہ كااقراركرتا مواوراس سے الله كى رضاحيا بهتا مو۔''

تيسرامطلب: توحيد كيشمين

الله تبارک وتعالیٰ ہی اپنی تمام مخلوقات پر الوہیت اور عبودیت کا حقدار ہے، چنانچیصرف الله سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ساری عباد تیں کرنا اور پورے دین کو اللہ کے ليے خالص كردينا ہى تو حيد الوہيت ہے اور يهى كلمه ' لا اله الا اللهٰ' كامعنى ومفہوم ہے اور بیتوحید، توحید کی تمام قسموں 🐞 کوشامل اور متلزم ہے، کیونکہ توحید کی دوشمیں

🗱 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي: ١/ ٢٠٣؛ شرح النووي على مسلم: ١/ ٣٤٥؛ مجموع فتاوي ابن تيميه: ١/٣١٣\_

🗱 صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، ح:٤٢٥؛ صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر: ح: ٣٣ (١٤٩). 🇱 تيسير العزيز الحميد، ص: ٧٤؛ القول السديد

للسعدى،ص: ١٧؛ بيان حقيقة التوحيد للشيخ صالح الفوزان، ص: ٢٠ـ كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

www.KitaboSunnat.com عن المعالمة المعا

🛈 توحید خبری علمی اعتقادی 🗱

یہ تو حید معرفت اور اثبات ہے اور یہی تو حیدر بوبیت اور تو حید اسا وصفات بھی ہے۔ یہ ذات باری تعالی ، اس کی صفات ، اس کے افعال ، اس کے اسا، اس کے اپنی مشیت کے مطابق اپنے بندوں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کلام کرنے کی حقیقت کے مطابق اپنے بندوں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کلام کرنے کی حقیقت کے اثبات کا نام ہے اور اس کی قضا وقدر اور اس کی حکمت کے عموم کو ثابت کرنے اور اس کی ذات کو ان تمام عیوب ونقائص سے مبر اومنزہ کرنے کا نام ہے ، جو اس کے شایان شان نہیں۔

توحیرطلی قصدی ارادی

پیطلب اورقصد میں توحید ہے اور اس کا نام توحید الوہیت یا عبادت ہے۔ ﷺ تفصیلی طور پر توحید کی مندر جہ ذیل تین قسمیں ہوجاتی ہیں:

پہلی شم: توحیدر بوبیت

توحیدر بوبیت اس بات کے پختہ اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے جو تنہا تخلیق، بادشاہت، روزی اور تدبیر کا ننات کا مالک ہے جس نے اپنی تمام مخلوقات کی پرورش نعتوں سے کی ہے اور اپنی مخلوق کے چیدہ وبر گزیدہ افراد یعنی انبیا اور ان کے سے پیروکاروں کی پرورش سے عقائد، اچھے اخلاق، نفع بخش علوم اور اعمال صالحہ کے ذریعے کی ہے اور دلوں اور ثمر آوررووں کی بین عین بخش تربیت دنیا و آخرت کی سعادت ونیک بخت کے لیے ہے۔

السلامية السالكين لا بن القيم: ١٣ - ٤٤٩١ اجتماع الجيوش الاسلامية البن القيم: ١/ ٩٨ عارج القبول لحافظ الحكمي: ١/ ٩٨ فتح المجيد لعبدالرحلن بن حسن، ص: ١٧ ـ

# ق چيد کا نور 💮 😅 😅 😭 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 💮 کاريال

### دوسری قشم: تو حیداسا و صفات

توحیداساوصفات اس بات کے پختہ اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر پہلو سے مطلق کمال سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ نے جن اساوصفات کواپنے لیے ڈابت کیا ہے یا جنہیں اللہ کے رسول مَن اللہ کے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے انہیں ان کے معانی اور ان سے متعلق کتاب وسنت میں وار دا حکام سمیت اللہ تعالیٰ کے جلال وعظمت کے شایان شان اس طرح ثابت کیا جائے کہ نہ کی صفت کی نفی لازم آئے، نہ اس کا معنی معطل ہو، نہ اس میں تحریف کی جائے، نہ مخلوق کی صفت سے تشبیہ دی جائے اور نہ اس کی جائے ، ان تمام نقائص وعیوب کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے جن کی اللہ کے ذات سے نفی کی ہو جن کی اللہ کی ذات سے نفی کی ہو۔ اور ہراس چیز کی اللہ کی ذات سے یا اللہ کے رسول مَنَّ اللَّهُ کے اللہ کی ذات سے نفی کی ہو۔ اور ہراس چیز کی اللہ کی ذات سے نفی کی ہو۔ اور ہراس چیز کی اللہ کی ذات سے نفی کی جائے ، جو اللہ کے ممنا فی ہو۔

تو حیدر بوبیت اورتو حید اسا وصفات کی وضاحت الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کی ہے، جیسے سورۂ حدید کی ابتدا میں ،سورۂ طلہ میں ،سورۂ حشر کے آخر میں ،سورۂ آل عمران کے آخر میں اور کممل سورۂ اخلاص میں ۔ ﷺ

تيسرى قشم: توحيدالوهيت ( توحيد عبادت )

توحیدالوہیت علم ،عمل اوراعتراف کے ساتھ اس بات کے بختہ عقیدے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات پر الوہیت اور عبادت کا حقد ارہے اور تمام عباد توں کا تنہامستحق اللہ تعالیٰ کو سجھنا، نیز اللہ تعالیٰ کے لیے پورے دین کو خالص کر دینا۔ تو حید الوہیت، تو حید ربوبیت اور تو حید اسا وصفات دونوں کو شامل ومتلزم ہے، کیونکہ

المجيد، ص: ١٧؛ القول السديد في مقاصد التوحيد لعبدالرحمن كتاب المستنبي كصرو وشنل؛ معاركتها لقجائلي: والرح الأدو اسلامي كتب كاسب سے برا مفت مركز

توحيد كانور 💸 😘 📖 23 تا، كاريال

الوہیت ہی وہ صفت ہے جو تمام اوصاف کمال اور اوصاف ربوبیت وعظمت کو عام ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی اور لائق پرستش ہے، اس لیے کہ وہی جلال وعظمت کی خوبیوں کا مالک ہے اور اس لیے بھی کہ اس نے اپنی مخلوقات پر ہرطرح کے انعامات ونواز شات نچھاور کیے ہیں۔

چنانچہ اوصاف کمال میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی اورصفت ربوبیت میں اس کی انفرادیت سے لازم آتا ہے کہ اس کے سواکوئی عبادت کامستحق نہ ہو۔

توحید الوہیت ہی تمام رسولوں کی دعوت کا مقصو دِ اصلی تھا اور تو حید کی اس قسم کا بیان سورہ ﴿ الْکَلْفِدُونَ ﴾ میں اور درج ذیل فرمان باری تعالیٰ میں ہواہے:

﴿ قُلُ يَاكُهُ لَ الْكِتْبِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ الَّا نَعْبُكُ اِلَّااللَّهَ وَلا نُشُوكِ بِهِ شَيْئًا وَ لا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ٱرْبَابًا مِّنْ دُونِ

اللهِ ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اللَّهِ مَا إِلَا أَمُسْلِمُونَ ۞ ﴾

"آپ کہدد یجئے کہ اے اہل کتاب! اس انصاف والی بات کی طرف آؤ جوہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک کریں اور نہ اللہ کو چھوڑ کر ہمار ابعض بعض کو رب بنائے اوراگروہ منہ چھیرلیں توتم کہدو کہ گواہ رہوہم مسلمان ہیں۔''

ای طرح سور ہُ سجدہ میں اور سور ہُ غافر کے شروع ، درمیان اور آخر میں ، سور ہُ اعراف کے شروع اور آخر میں اور قر آن کریم کی اکثر سورتوں میں تو حید الوہیت کا بیان ہواہے۔

قر آن کریم کی ہرسورت میں تو حید کی قسموں کا بیان ہواہے،قر آن کریم از او**ل تا** 

🎢 🗥 آل عِمران: ٦٤\_

میہ ۱۲ران حمر ۱۰۰۰ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و توحید کانور 💸 😘 🕬 🕬 توکیتا و کاریاں 🐿 آخر توحید کی قسموں ہی کے بیان پر مشتل ہے، کیونکہ قرآن کریم یا تو اللہ تبارک وتعالیٰ ،اس کےاسا وصفات ،اس کےافعال اوراس کےاقوال کی خبر دیتا ہےاور یہی توحید علمی خبری اعتقادی یعنی'' توحید ربوبیت اور توحید اساوصفات'' ہے، یا الله وحدہ لانثریک کی عبادت کرنے اور دیگر معبودان باطلہ سے رشتہ توڑنے کی دعوت دیتا ہے اوریمی توحیدارا دی طلی یعنی'' توحیدالوہیت' ہے، یا قر آن کریم امرونہی اوراللہ تعالٰی کی اطاعت کے وجوب کے بیان پر مشمل ہے اور بیساری چیزیں توحید کے حقوق اور تمہ میں شامل ہیں اور یا قرآن کریم اہل توحید کے اعزاز واکرام اور انہیں دنیا میں عطا ہونے والی نصرت وتا ئیداور آخرت میں عطا ہونے والی عزت افزائی کی بھی خبردیتا ہے اور بہ توحید کاثمرہ ہے۔ اسی طرح قر آن کریم اہل شرک اور انہیں دنیا میں دی جانے والی سزاؤں اور آخرت میں ہونے والے عذاب کی خبر دیتا ہے اور بیتو حید کے تھم سے خارج ہونے والے کا انجام ہے۔الغرض قر آن کریم مکمل طور پر توحید، اس کے حقوق وثمرات ،شرک اور اہل شرک اور ان کے انجام کے بیان پرمشمل ہے۔

### چوتھامطلب: توحید کےفوا کداورثمرات

توحید کے بڑے عظیم فضائل، لائقِ تعریف ثمرات اور بہترین نتائج ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

- دنیاوآ خرت کی بھلائی تو حید کے فضائل وثمرات میں سے ہے۔
- توحید دنیا وآخرت کی مصیبتوں اور بلاؤں سے نجات کا سب سے عظیم ذریعہ
   بے اللہ تعالی توحید کے ذریعے سے دنیاوآ خرت کی مصیبتیں ٹالتا ہے۔

 توحیر خالص سے دنیاو آخرت میں امن وسلامتی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالی کا ارشاد
 گرامی ہے:

﴿ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُواۤ إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمِهِ أُولَلْبِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُنْهَا وَنَ ۞ ﴾

''جولوگ ایمان لائے اوراپنے ایمان کوشرک کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی راہِ راست پرگامزن ہیں۔''

﴿ صاحبِ توحيد (مُوحديا توحيد پرست) ہدايت اور ہرا جر فنيمت كى توفيق سے

بهره ور بوتا ہے۔

الله تعالی توحید کے ذریعے سے گناہوں کی مغفرت فرما تا اور خطا وَں کومٹا تا ہے،
 چنانچے صدیث قدی میں حضرت انس ڈلائٹی سے مرفوعاً مروی ہے کہ:

(يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوُ أَتَيْتَنِيُ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشُرِكَ فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لا تشری فی شینما لا نیتک بِفرابِها معفِرها) \*\* ''اے آدم کے بیٹے!اگر تومیرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے اور پھر

تو مجھے سے اس حال میں ملے کہ تونے میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کیا ہو، تومیں تیرے پاس زمین (کی وسعتوں) بھر بخشش لے کرآؤں گا۔''

((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمُّدًا

والاستغفار، ح: ٥/ ٨٤٥، ٣٥٤٠؛ ا*ل صديث لوعلامه الباني بُرُالِيّر نَصْحِح قرار*ديا ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز توحيد كانور 😘 😘 26 شرك كي تباه كاريال

عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَتُّ، وَأَنَّ النَّارَ حَتُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ»

'' جس نے اس بات کی گواہی دی کہ کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ واحد کے ، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد مثالیقیئر اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ محمد مثالیقیئر اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ علیمیں علیمی علیمیا اللہ کے بندے ، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے حضرت مریم علیمیا اللہ کی طرف ڈ الاتھا اور اس کی طرف سے روح ہیں اور یہ کہ جنت میں داخل ہیں اور یہ کہ جنت میں داخل فرمائے گاخواہ جیسا بھی عمل ہو''

حضرت جابر بن عبدالله وُلِيَّهُمُهُمُ كَى حدیث میں ہے کہ آپ مَنَّ لَقَیْمُ نے فرمایا: (( مَنُ مَاتَ لَا یُشو کے بَاللَّهِ شَیْمُنَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ )) \*
''جو مخض اس حال میں مراکہ الله کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

 توحید جب دل میں رائخ اور پیوست ہوجاتی ہے تو موحد کوجہنم میں داخل ہونے
سے روک دیتی ہے، چنا نچہ حضرت عتبان رہائٹیئ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم مالٹیئیئل نے فرمایا:

سحیح البخاری، کتاب الانبیاء، باب قوله تعالی ﴿ یَاهُلَ الْکِتْ لَا تَغَلُوا فِیْ وَلَيْکُمْ ﴾ ح: ٣٢٥٢؛ صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی أن من مات علی التوحید دخل الجنة قطعاً، ح: ٢٨ (١٤٠) . المنافق مسلم، کتاب کتابلا وملفته التی وهشمل تعیلا بیکه ال جائلة واله الدهنة کتابه کاالله علی التولید برا مفت مرکز

🐼 توحيد كانور 🕼 🖘 📆 💮 💮

((فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبُتَغِي

بِلَٰلِكَ وَجُهَ اللهِ) ﴿ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا

® اگر بندے کے دل میں رائی کے ادنیٰ دانے کے برابر بھی ایمان ہوتو وہ اسے جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے سے مانع ہوگا۔ 🧱

 الله کی رضااور ثواب کے حصول کا سب سے عظیم سب تو حید ہی ہے اور نبی مَثَلَ اللّٰهِ عَلَم اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ کی شفاعت پانے والاسب سے خوش بخت شخص وہ ہے جس نے خلوص ذل یا خلوص

نيت سے"لاالہالااللہ'' پڑھاہو۔

🐵 تمام ظاہری وباطنی اعمال واقوال کی قبولیت ، کمال اوران پراجر وثواب کا مرتب ہونا توحید پرموقوف ہے، چنانجہ جس قدر اللہ کے لیے توحید اور خلوس وللہیت قوی اورمضبوطرّ ہوگی اس قدر بیاعمال واقوال بھیمکمل ہوں گے۔

 توحید بندے پرنیکیوں کی انجام دہی اور برائیوں کے ترک کوسہل اورآسان بنادیتی ہےاوراسےمصائب میں تسلی بخشق ہے، چنانچےموحدیر جواللہ تعالیٰ کے لیے

🀞 صحيح بخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، ح: ٤٢٥؛ صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة بعذر،ح: ٣٣ (١٤٩). 🏕 يَكِيج: صحيح البخارى، كتاب التوحيد، باب قول لله تعالىٰ ﴿ لِيَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ﴾ م: ٧٤١٠؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب معرفة طريق الروية،ح: ١٩٣(٤٧٥) ـ 🗱 صحيح بخارى ، كتاب العلم، باب الحرص على

توحيد كانور ١٤٠٠ (١٤٠٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠ الله ١٤٠٠ الله ١٤٠ اله

ا پنی تو حید میں مخلص ہو، نیکیوں کی انجام دہی آسان ہوتی ہے، کیونکہ اسے اپنے رب کی رضا اور ثواب کی امید ہوتی ہے، اس طرح اس کے لیے ان معاصی اور گنا ہوں کوترک کرنا آسان ہوتا ہے، جنہیں انجام دینے کے لیے اس کانفس آ مادہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی ناراضی اور سزا کا خوف ہوتا ہے۔

توحید جب دل میں مکمل ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی موصد کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیتا ہے اور اسے اس کے دل میں مزین وآ راستہ کر دیتا ہے اور اس کے نز دیک کفر، فست اور نافر مانی کو ناپیندیدہ اور مبغوض کر دیتا ہے اور اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمادیتا ہے۔

ق توحید بندے کے لیے ناپندیدہ چیزیں ہلی اور اس بناتی ہے اور اس پرآنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو آسان کردیت ہے، چنانچہ بندہ اپنے دل میں توحید کے کمال ورسوخ کے اعتبار سے تکالیف ومصائب کو شرح صدر، اطمینانِ قلب اور تقدیر پرتسلیم ورضا کا ثبوت دیتے ہوئے قبول کرتا ہے۔ توحید انشراح صدر کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے۔

© توحید بندے کو مخلوق کی غلامی ،ان سے لولگانے ،ان سے ڈرنے اورامید وابستہ
کرنے اوران کی خاطر عمل کرنے کی قید و بندسے آزاد کرتی ہے اور یہی حقیقی عزت اور
عظیم شرف ہے اوراس سے بندہ اللہ کا عبادت گزار ہوجا تا ہے ،اس کے علاوہ نہ کی
سے امید کرتا ہے ، نہ اس کے علاوہ کسی سے خوف کھا تا ہے اور اس سے اس کی فلاح
وکامیا بی کی تعمیل ہوتی ہے۔

آ توحید جب بندے کے دل میں کمل ہوجاتی ہے اور کمل اخلاص وللہیت کے ساتھ دل میں رائخ ہوجاتی ہے اور اس کے ساتھ دل میں رائخ ہوجاتی ہے اور اس کے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

توحيد كانور ١٩٥٠ ١٩٠٠ و ترك کې تباه کاريال کې

نیک اعمال واقوال بلاحساب کئی گنابڑ ھجاتے ہیں۔

🔞 الله تبارك وتعالى في موحدين كے ليے دنيا ميں فتح وكامراني، نصرت وتائيد، عزت وشرف، ہدایت یالی، نیکیوں کی توفیق ، اصلاحِ احوال اور اعمال واقوال میں

استقامت وراسی کی ضانت کی ہے۔

🔞 الله تعالی مومنین وموحدین کا دنیاوآخرت کے شروروفتن سے بحیا وَاور دفاع کرتا ہے اور ان پریا کیزہ زندگی ، اپنی ذات سے حصولِ اطمینان اور اپنی یاد سے محبت وانسیت کے حصول کا احسان فرما تاہے۔

علامه سعدى رُ الله فرمات بين: " ان باتول كے دلائل كتاب وسنت ميں

مکثرت بین جومعروف بین، والله اعلم ۔' 🏕

شيخ الاسلام علامه ابن تيميه رَمُاللهُ رَمُطراز بين: " اور دلول كوسرور اور لذت صرف الله تعالیٰ کی محبت اوراس کی پسندیدہ چیزوں کے ذریعے اس سے قریب ہو کرہی

حاصل ہوسکتی ہے اور اللہ کی محبت کے علاوہ ہرمحبوب سے اعراض کر کے ہی مکمل ہوسکتی ہاوریمی کلمہ 'لاالہالااللہ'' کی حقیقت ہے۔ 🗱

www.KitaboSunnal.com

<sup>🗱</sup> القول السديد في مقاصد التوحيد، ص: ٢٥ ــ

<sup>🗗</sup> مجموع الفتاوي: ۲۸/ ۳۲\_

و توحيد كانور على الله على الله على الله على الله كاريال على الله كاريال الله على الله كاريال الله الله كاريال

دوسری بحث: شرک کی تاریکیاں

يبلامطلب: شرك كامفهوم

''شرک''اور''شرکت''دونوں کے معنی ایک ہی ہیں اور بھی دونوں مشترک اور مشترک اور مشترک اور مشترک اور مشترک اور مشترک اور مشترک ہوتے ہیں ۔ مشارک ہوتے ہیں اور بھی دونوں الفاظ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں ۔ "أشرك باللّه "كامفہوم ہے:اللّه کے ساتھ كفركيا، البذاوہ مشرک قرار پايا اور دونوں الفاظ سے اسم''شرک' ہی آتا ہے اور'' رغبنا فی شر ککم "كامفہوم ہے ہم نے مہارے نسب میں شریک ہونے کی خواہش کی ۔ \*\*

اور'' اُشرک باللہ'' کامعنی ہے: اللہ کی بادشاہت یا اس کی عبادت میں اس کا شریک بنایا، لہذا' شرک' کامعنی ہے ہے کہ آپ اللہ کا کوئی شریک گھرائیں جبکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔شرک سب سے بڑا گناہ ہے، نیز شرک اعمال کوضائع وہرباد

نے آپ لو پیدا کیا ہے۔ سرک سب سے بڑا کناہ ہے، نیز سرک انٹمال لوضاح و ہرباد کرنے والا اور تواب سے محروم کرنے والا ہے، چنانچہ جس کسی نے محبت یا تعظیم میں اللہ کے علاوہ کسی کواللہ کے ہرا ہر قرار دیا یا ملت ابرا ہمی کے مخالف نقوش کی پیروک کی

وہ مشرک ہے۔ 🗱

شرک کی دوشمیں ہیں:

- (۱) شرک اکبر: جوانسان کوملت سے خارج کردیتا ہے۔
- (۲) شرک اصغر: جوانسان کوملت سے خارج نہیں کرتا۔ 🗱

**<sup>\*</sup>** القاموس المحيط، باب الكاف، فصل الشين، ص: ١٢٤٠ ـ

<sup>🗱</sup> الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة لعبد الرحمن الدوسري،ص: ١٤٠

الله ويكهين: قضية التكفير للمولف ص:١١٩ـ

وحيدكانور (شكريال www.KitaboSunnat.com شرك ك تباء كاريال العالم العالم

علامه سعدی رطناللہ نے ذکر کیا ہے کہ شرک اکبر کی الی تعریف جوایے تمام اقسام وافراد کوجامع ہویہ ہے کہ بندہ عبادت کا کوئی حصہ یا عبادت کی کوئی قشم غیراللہ کے لیےانجام دے۔ چنانچہ ہرعقیدہ ، تول یاعمل جس کے بارے میں بیرثابت ہوکہ

شارع نے اس کے کرنے کا حکم ویا ہے، اسے اللہ وحدہ لانثریک کے لیے انجام دینا تو حید، ایمان اورا خلاص ہے اور اسے غیر اللہ کے لیے چھیر دینا کفرونٹرک ہے۔

بیشرک اکبرکاایساضابطہ ہےجس سے کوئی چیز خارج نہیں ہوسکتی ،رہی شرک اصغر کی تعریف توشرک اصغر ہراس و سلے اور ذریعے کو کہتے ہیں جس سے شرک اکبر تک پہنچاجائے جیسے وہ اراد ہے، اقوال اور افعال جوعبادت کے مرتبے تک نہ پنچیں ۔ 🗱

دوسرامطلب:ابطال شرک کے روشن دلائل

شرك كے ابطال اور مشركين كى مذمت ميں واضح اور قطعى دلائل بے شار ہيں ، ان میں سے چندولائل درج ذیل ہیں:

🛈 ہروہ مخض جس نے کسی نبی ،ولی ،فرشتے یا جن کو پکارا یااس کے لیے کسی بھی قشم کی کوئی عبادت کی تواس نے اللہ کو چھوڑ کرا سے معبود بنالیا ﷺ اور یہی وہ شرک اکبر ہے

جس کے سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوُنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَآا عُ وَ

مَن يُشُولُ بِاللهِ فَقَوا فُتَزَى إِثْمًا عَظِيمًا ۞ اللهِ ''یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز کونہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کہا جائے

ص: ٢٤٢ - النساء: ٨٤ ص

<sup>🀞</sup> القول السديد ، ص: ٣١،٣٢، ٥٤ 🍇 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد،

www.KitaboSunnat.com عند المريال الماليال الما

اوراس کے علاوہ گناہ جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیااس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔''

② ان قطعی دلائل و برا ہین میں سے اللہ عز وجل کا درج ذیل فرمان بھی ہے:

﴿ آهِ اتَّخَذُوْ آ الِهَةَ مِّنَ الْأَرْضِ هُمُ يُنْشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِماً الِهَةٌ الآاللهُ لَفَسَدَتَا ﴿ فَسُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَبَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْعَلُ عَبًا يَفْعَلُ وَهُمُ يُسْعَلُونَ ۞ ﴾ •

''کیاان لوگوں نے زمین سے جنہیں معبود بنارکھا ہے وہ زندہ کرتے ہیں، اگر آسمان وزمین میں اللہ کے سوااور بھی معبود ہوتے تو بید دونوں درہم برہم ہوجاتے ، پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہراس وصف سے پاک ہے جو بیہ مشرکین بیان کرتے ہیں، وہ اپنے کا مول کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور دہ سب (اللہ کے آگے) جواب دہ ہیں۔''

چنانچہاللہ تعالیٰ نے اس شخص پر نکیر فر مائی ہے جس نے اللہ کے علاوہ زمین سے دیگر معبود بنالیے ،خواہ وہ پھر ہوں یا لکڑی یا ان کے علاوہ دیگر بت ہوں جن کی اللہ

کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، تو کیا بیلوگ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں اور انہیں اٹھا سکتے ہیں؟

جواب بیہ ہے کہ نہیں ہر گر نہیں ، انہیں اس بات کی کوئی قدرت نہیں اورا گر آسانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ دیگر معبود عبادت کے حق دار ہوتے تو یقیناً

زمین وآسان فنا ہوجاتے اور زمین وآسان کی مخلوقات بھی تباہ وہر بادہوجاتیں،

# ۲۱/الانبياء:۲۱\_۲۳\_

www.Kitabosunnat.com (شرک کی تیاه کاریال کی علی کانور کی میلی کی تیاه کاریال کی میلی کانور کی میلی کانور کی میلی کانور کی کانور کا

کیونکہ ایک سے زیادہ معبودوں کا ہونا آپس میں جھٹڑنے اور باہم اختلاف کرنے کامتقاضی ہے۔

چنانچہا گر دومعبودوں کا وجود فرض کرلیا جائے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو پیدا کرنا چاہے اور دوسرانہ چاہے یا ایک کوئی چیز دینا چاہے جبکہ دوسرانہ چاہے یا وونوں میں سے ایک سی جسم کو ہلا نا چاہے اور دوسرار و کنا چاہے تو ایسی صورت میں دنیا كانظام درہم برہم ہوجائے گااورزندگی برباد ہوجائے گی، كيونكه:

🖈 🥏 دونوںمعبودوں کی چاہت کا بیک وقت یا یا جانا محال ہےاوریہانتہائی باطل شے ہے، کیونکہ اگر دونوں کی چاہتیں بیک وقت یائی جائیں تو اس سے دومتضار چیزوں کا اکٹھا ہونالازم آئے گا، نیزیہ لازم آئے گا کہ ایک ہی چیز بیک وفت زندہ بھی ہومردہ بھی ہو،متحرک بھی ہوسا کن بھی ہو۔

🖈 اگر دونوں میں ہے کی ایک کی بھی چاہت حاصل نہ ہوتو اس سے ہر دومعبودوں کاعاجزودر ماندہ ہونالا زم آئے گا اور در ماندگی ربوبیت کےمنافی ہے۔

🖈 اگر دونوں میں سے کسی ایک کی چاہت یائی جائے اور وہی نافذ ہو دوسرے کی نہیں، توجس کی چاہت پائی جائے گی وہی قدرت والامعبود مانا جائے گا اور دوسرا

عاجز، کمزوراوربےبس قراریائے گا۔ 🖈 تمام معاملات میں دونوں کا ایک ہی جاہت پرمتفق ہونا غیرممکن ہے اور اس وقت متعین ہوجاتا ہے کہ طاقتور اور غالب وہی ذات ہے، تنہا جس کی حاہت یا کی جارہی ہے، جے نہ کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے، نہ آ ڑے آنے والا، نہ جھکڑنے والا، نەخالف اور نەكوئى شريك ہے اور و ەاللەعز وجل ہے جوپيدا كرنے والا تنها معبود

ہے جس کے سوانہ کوئی معبود برحق ہے اور نہ کوئی رب اور پالنہار اور اس وجہ سے اللہ عزوجل نے دلیل مانع کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ قَلَبٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ اِذَّا لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَكَنَ وَ لَعَلاً بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿ سُبْحَنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَوْ فَتَعْلَى عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ \*

''اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹائہیں بنا یا اور نہاس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ور نہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھر تا اور ہرا یک دوسرے پر چڑھ دوڑتا ، اللہ کی ذات پاک اور بے نیاز ہے ان تمام اوصاف سے جن سے بیا سے متصف کرتے ہیں ، وہ غیب وحاضر کا جانے والا ہے جوٹٹرک بیکرتے ہیں

اس سے بلندوبالا ہے۔'' عالم علوی وسفلی کا استحکام اور مخلوقات کانظم ونسق اور بعض کا بعض سے ربط انتہا کی

عام علوی و معنی کا استحکام اور فلوقات کا هم و مس اور بنش کا بنش سے ربط استہار گہرااور کممل ہے،ارشاد باری ہے:

﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْلْنِ مِن تَفْوُتٍ ﴾ كا

'' آپ الله رخمن کی تخلیق میں کوئی بے سلیقی اور کجی نہ دیکھیں گے۔''

اور ہر چیز مسخر اور مخلوقات کی مصلحوں کے لیے حکمت کے ساتھ پابند کی ہوئی ہے، جواس بات پر دلالت کرتی ہے دنیا کا مدبرایک ہے، اس کارب ایک ہے، اس کامعبود ایک ہے، اس کامعبود ایک ہے، اس کامعبود ایک ہے، جس کے سوانہ تو کوئی معبود ہے اور نہ کوئی خالق۔

العقل . ووربيت من المحاول . وورب المرد ول المنطق العقل المنطق العقل المنطق العقل المنطق العقل المنطق العقل المنطق العقل المنطق المنطق

والنقل لابن تيمية: ٩/ ٣٥٢، ٣٥٤، ٣٨٢\_٣٨٢؛ تفسير البغوى: ٣/ ٢٤١، ٣٨٣: المريخ ٢٠٠٠ ٢٠٠٨، ٢٨٨، ١٠٠٤، القرر الشركان ٣٠٠ ٢٠٠٢، ١٩٦٠

۳۱٦؛ تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۲۵۵، ۱۷۱؛ فتح القدیر للشوکانی: ۳/ ۴۹۲،۶۰۲. کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز توحيد كانور 🕽 🐃 😘 😘 🗫 🗫 🗫

 آمام عقلا کے نزدیک بیہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی بھی عبادت کی جاتی ہےوہ ہرلحاظ سے کمزور، عاجز اور بےبس ہیں، نیزیہ معبوداینے لیے یا

اینے علاوہ کسی اور کے لیے کسی بھی نفع یا نقصان ، زندگی یاموت ، دینے یانہ دینے ، مبلندیا

پست کرنے،عزت یا ذلت دینے کے مالک نہیں ہیں اور نہان صفات میں سے کسی صفت ہے متصف ہیں جن ہے معبود حقیقی (الله سجانہ وتعالیٰ) متصف ہے۔ توجس کی

بیرحالت ہواس کی عبادت کیوں کر ہوسکتی ہے؟ اور جس کے بیدادصاف ہوں اس سے کیسے امیدلگائی جاسکتی ہے یاڈرا جاسکتا ہے؟ اورا پسے معبود سے کیسے سوال کیا جاسکتا ہے

جونہن سکتا ہے، ندد کیوسکتا ہے اور نداسے کسی چیز کاعلم ہی ہے؟ 🛊

اللّٰدعز وجل کےعلاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہےان کی عاجزی ودر ماندگی کو الله تعالى نے برى الچھى طرح بيان فرمايا ہے، ارشاد بارى ہے:

﴿ قُلُ آتَعُبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا نَفْعًا ﴿ وَ

الله هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلَيْمُ ۞ الله

'' آپ کہہ دیجئے: کیاتم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے،اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والاعلم رکھنے والا ہے۔''

﴿ ٱَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخُلُقُ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ وَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَّ لَا ٱنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَكْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُلَّى لَا

雄 تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۸۳، ۲۱۹، ۲۷۷، ۴۱۷، ۳/ ٤۷، ۲۱۱، ۳۱۰؛ تفسیر السعدى، ٢/ ٣٢٧، ٣/ ٢٩٠، ٤٥١، ٥/ ٢٧٩ ٤٥٧، ٦/ ١٥٣؛ اضواء البيان

للشنقیطی:۲/۲۸۲۱،۳۱۲، ۹۸ ه. 🏂 ۵/المائده:۷٦\_ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو آسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

يَتَبِعُوْكُمْ السَّوَآءُ عَلَيْكُمْ اَدَعُوْتُكُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَاعِتُوْنَ ﴿ اِنَّ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِينُوْا اللَّهِ عِبَادٌ اَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِينُوْا اللَّهِ عِبَادٌ اَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِينُوْا اللَّهِ عِبَادٌ اَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِينُوا اللَّهِ عِبَادٌ المُثَالِكُمْ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُعُلِّمُ الللللْمُ الل

هُمْ لا يُبْصِرُونَ ۞ ﴾

''کیاوہ ایسے کوشر یک تھہراتے ہیں جو کی چیز کو پیدائہیں کر سکتے اور وہ خود ہی پیدائییں کر سکتے اور وہ خود کی بھی ہیدائییں کر سکتے اور وہ خود کی بھی مدنہیں دے سکتے اور وہ خود کی بھی مدنہیں کر سکتے اور اگرتم ان کو ہدایت کی طرف بلا و تو تہمار کی پیروئ نہیں کر بیں گے، تمہارے لیے دونوں با تیں برابر ہیں خواہ تم انہیں پکارویا خاموش رہو، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی خاموش رہو، بے شک تم اللہ کو چھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، اگر تم سیچ ہوتو انہیں پکارواور پھروہ تمہارا کہنا پورا کردیں! کیاان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یاان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آئے تھیں ہیں جن سے وہ د کی بھتے ہوں یاان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں، آپ کہد دیجے: تم اپنے سارے شرکا کو بلالو پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، یقینا بلالو پھر میری ضرر رسانی کی تدبیر کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، یقینا

www.KitaboSunnat.com ترسي کانور عليال 😘 📆 📆 📆 📆 💮 💮 😭 💮 💮 💮 تاه کاريال

میرامددگاردوست الله تعالی ہے، جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور تم الله کو چھوڑ کرجن لوگوں کی عباوت کرتے ہووہ تمہاری پچھ مدنہیں کر سکتے اور نہ وہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اگرتم ان کو کوئی بات بتلانے کے لیے بلاؤ تو وہ اس کو نہ سنیں گے اور ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کود کھر ہے ہیں حالانکہ وہ پچھ بھی نہیں دیکھتے۔''

نیزارشاد باری تعالی ہے: دیریویرم فیریسی و دیریہ

﴿ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ الِهَةَ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّ هُمْ يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا خَلُوةً وَ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا خَلُوةً وَ لَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّ لَا خَلُوةً وَ لَا نُشُورًا ٥٠ ﴾

''ان لوگوں نے اللہ کے سواجنہیں اپنا معبود بنار کھا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں بیتوا پنی جان کے نقصان ونفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت وحیات کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے وہا لک ہیں۔''

اور بیمعبودان باطلہ ان صفات کے ساتھ ساتھ نہ اپنے عابدوں سے تکلیف کے ہٹانے کے مالک ہیں اور نہ اسے دوسروں کی طرف پھیرنے کے، ارشادالہی ہے:

﴿ قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشُفَ الضَّيِّ عَنْكُمُ وَلا تَنْجُولِلاً ﴾ ﴿

'' کہدد بیجیے:اللہ کے سواجنہیںتم معبود تمجھ رہے ہوانہیں پکارو،لیکن نہ تووہ تم سے کسی تکلیف کودور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔''

🏘 ۲۰/الفوقان: ۳ 🔻 🐠 ۱۷/سی ا سرائیل: ۵۱ م

و مید کانور ( علی سیسید Www.KitaboSunnat.com شرک کی تیاه کاریاں کی است

یہ چیزیقین طور پرمعلوم ہے کہ شرکین اللہ کوچھوڑ کرجن انبیا یا صالحین یا فرشتوں یا مسلمان جنوں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان سے بیز ار ہو کرخوڈ مل صالح اور اپنے رب سے قریب ہونے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، توجس کی بی حالت ہواس کی عبادت کیسے کی جا کتی ہے؟ \*

ارشادباری ہے:

﴿ اُولِيْكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَ يَرْجُوْنَ رَحْمُتَهُ وَ يَخَافُوْنَ عَنَابً لِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُدُوْلً ﴾ \*

''جنہیں بیاوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جنجو میں رہت ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہوجائے، وہ خوداس کی رحمت کی امیدر کھتے اور اس کے عذاب سے خوفز دہ رہتے ہیں، بے شک تیرے رب کے عذاب سے ڈرنا جا ہیے۔''

© اللہ تبارک وتعالی نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جات ہے انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جات ہے ان میں تمام پہلو سے دعا کی عدم قبولیت اور عاجزی کے تمام اسباب موجود ہیں، کیونکہ بیلوگ آسانوں اور زمین میں ایک ذرہ کی مقدار کے بھی ما لک نہیں، نہ مستقل طور پر اور نہ اشتراک ہی کے طور پر اور نہ ان معبودان باطلہ میں سے اللہ کا کوئی اس کی بادشا ہت اور تدبیر میں معاون اور مددگار ہے اور نہ ہی سفارش اس کے پاس کچھ نفع وے سکتی ہے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ کی ادانہ ہیں ہے۔

\*\* تفسير ابن كثير: ٣/ ٤٨؛ تفسير السعدي: ٤/ ٢٩١. ﴿١٧۞ /بني اسرائيل: ٦٥\_

الله عزوجل كاارشاد ہے:

و المركبي تياه كاريال الم

ظَهِيْرٍ ۞ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهَ ۚ اللَّالِمَنُ ٱذِنَ لَهُ ﴾ •

''کہہ و بیجے کہ اللہ کے سواجن کا تمہیں گمان ہے ان سب کو پکارلو، نہ ان میں سے کسی کوآسانوں اور زمین میں ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان کا ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، سفارش بھی اس میں کوئی دھی ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، سفارش بھی اس کے پاس کچھٹے نہیں دیتی سوائے ان کے جنسیں وہ اجازت دے۔''

نیزارشادے:

﴿ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَ الَّذِينَ تَكْعُونَ مِنَ دُوْنِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْدِيْرٍ ۚ إِنْ تَكْعُوهُمْ لَا يَشْبَعُوا تَكُعُوهُمْ ۚ وَ لَوۡ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۖ وَ لَا

يُنبِّنُكُ مِثْلُ خَبِيْرٍ ۞ ﴿

''میمی اللہ تمہارار ب ہے، اس کی بادشاہت ہے اور اس کے سواجنہیں تم پکارر ہے ہووہ تو محبور کی تشخیل کے تھلکے کہی ما لک نہیں، اگرتم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر (بالفرض) سن بھی لیس تو فریا درس نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جا سیں گے اور آپ کوکوئی بھی اللہ تعالی جیسا خبر دار خبر نہ دےگا۔''

ع ۲۲<u>۳۰ سیا: ۲۲ ۲۳ ه</u> ۳۵/فاطر: ۱۶\_۱۳

توحيد كانور ك 🕬 شرک کی تیاه کاریاں 🕊

ارشادباری ہے:

﴿ قُلُ اَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ اَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَلِيهْفَتُ ضُرِّهَ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ لَمُ قُلْ

حَسْبِيَ اللهُ الْمُ مَلِيهِ يَتُوكُّلُ الْمُتَّدِيُّكُ إِلَيْتُهُ كُلُونَ ۞ اللَّهُ

'' آپ ان سے کہدد بیجیے کہ بیتو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہوا گر اللدتعالي مجصے نقصان يہنجانا جائے توكيا بداس كے نقصان كو مثا سكتے ہيں؟ يا الله تعالی مجھ پرمہر بانی کا ارادہ کرے تو کیا بیاس کی مہر بانی کوروک سکتے ہیں؟ آپ کہددیں کہاللہ تعالی مجھے کافی ہے، بھروسہ کرنے والے ای پر بھروسہ کرتے ہیں۔''

الشرسجانه وتعالی کاارشا دگرای ہے:

﴿ وَلَا تَلُكُعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ لَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِينِينَ ۞ وَ إِنْ يَهْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهَ إِلَّا هُوَ \* وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِه الْيُصِينُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيْمُ ۞ ﴿ ٢

''اوراللّٰدکوچپوژ کرایی چیز کی عبادت نه کرنا جو تجھے نه کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھراگراییا کیا توتم ظالموں میں سے ہوجاؤ گےاوراگر

اللَّدُتُم كُوكُونَى تَكلِيفُ بِهِ بَجائِجائِ تُواسَ كِسوااوركُونَى اسے دوركر نے والانہيں اورا گروہ تم کوکوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کوکوئی ہٹانے والانہیں، وہ ا پنافضل اپنے بندوں میں سے جس پر جاہے نچھاور کر دے اور وہ بڑی

ق حيد كانور 😘 😘 📆 كې تياه كاريال

مغفرت بڑی رحمت والاہے۔''

اوربيه ہرمخلوق كا وصف ہے كەنەتو وەنفع پہنچا سكتا ہےنەنقصان، درحقيقت نفع

ونقصان پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے اورجس شخص نے ایسے کو یکارا جونہ تکلیف پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کر کے اپنے آپ پرظلم کیا اور جب نبی کریم مَا لَیْتُمَ غیراللد کو یکار کرمشرکین اور ظالموں میں سے ہو سکتے ہیں تو آپ کےعلاوہ کی کیا حیثیت ہے۔ 🏕

ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَ إِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ ﴿ ﴿ اللَّهِ

''اورا گراللہ تم کوکوئی تکلیف پہنچاہے تواس کے سوااور کوئی اسے دور کرنے والانہیں اوراگر وہمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہرچیز پر بیری قدرت رکھنے والاہے۔''

الله عزوجل كاارشاد =:

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ يَكُ عُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَالِيهِمْ غَفِلُوْنَ ۞ وَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا

لَهُمْ أَعُدَاءً وَّ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِيْنَ ۞ ﴿ ''اوراس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو گا جواللہ کے سواایسوں کو پیار تا ہے جو

قیامت تک اس کی دعا قبول نه کرشکیس، بلکهان کی ریکار ہے محض غافل اور

<sup>🗗</sup> ٦/الأنعام:١٧\_ 🏰 تيسيرا الكريم الرحلن للسعدي،ص: ٣٣١\_

<sup>🗗</sup> ۲۶/الاحقاف: ۵ ـ ٦ ـ

توحيد كانور على المسلم المسلم

بے خبر ہوں اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو بیان کے دشمن ہوجا نمیں

گےاوران کی عبادت سےصاف ا نکار کرجائیں گے۔''

کیاان لوگوں سے زیادہ گمراہ اور کوئی ہے جوا سے لوگوں کو پکارتے ہیں جوان کی یکار کاتبھی بھی جوابنہیں دے سکتے ، یہتوان کی دنیوی حالت ہے، ورنہ آخرت میں تو

وہ ان کے شرک کا صریح انکار کردیں گے اور ان کے دشمن ہوجائیں گے، ایک دوسرے کولعنت کریں گے اور ایک دوسرے سے براءت کا اظہار کریں گے۔

 حقائق کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا بیان کرنا واضح اور قوی ترین اسالیب میں سے ہے،جس سے بت پرستوں کے خالق ومخلوق کومساوی قرار دینے کے ابطال کے لیے ان کی تر دید کی جاسکتی ہے، اس قشم کی مثالیں قر آن کریم میں بکثرت موجود

بیں یہاں صرف تین مثالوں پراکتفا کیا جائے گاجن مے مقصود واضح ہوجائے گا: (الف) ارشادباری تعالی ہے:

﴿ يَاكِتُهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللهِ كُنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ اللهُ وَ إِنْ يَسُلُبُهُمُ النُّ بَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنُقِدُوهُ مِنْهُ الصَّعْفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَكَارُوا اللهَ حَقَّ قَدُارِةٍ لَا إِنَّ اللهُ لَقُويٌّ عَزِيُزٌّ ﴿ ﴾ 🗱

''اےلوگو!ایک مثال بیان کی جارہی ہے، ذرا کان لگا کرسنو!اللہ کےسوا جن جن کوتم پکارتے ہووہ ایک مھی بھی پیدائہیں کر سکتے ، گوسارے کے سارے ہی جمع ہوجا تمیں، بلکہ کھی اگر ان سےکوئی چیز لے بھاگے تو پیہ اسے اس سے چھین بھی نہیں سکتے ، بڑا کمزور ہے طلب کرنے والا اور بڑا

کمزورہے وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کماحقہ قدر نہ کی ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب ہے۔''

ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس مثال میں غور و تد برکرے، کیونکہ یہ مثال
اس کے دل سے شرونساد کے جراثیم کو کاٹ کر رکھ دے گی، جب ان معبودان
باطلہ کوایک کھی پیدا کرنے کی بھی قدرت نہیں تو اس سے بڑی چیز کے بارے میں کیا
کہا جاسکتا ہے، بلکہ اگر کھی ان سے کوئی چیز لیے بھا گے مثلاً خوشبو وغیرہ تو اس سے
بدلہ لینے کی بھی انہیں قدرت نہیں ہے کہ وہ اسے اس سے چھین لیں، الغرض ان
معبودان باطلہ سے عاجز اور کمز ورکوئی چیز نہیں ہے تو کیے ایک عقمند شخص اللہ کو چھوڑ کر
ان کی عبادت کو اچھا سمجھتا ہے؟ یہ مثال شرک کے بطلان اور مشرکین کی جہالت میں
ان کی عبادت کو اچھا سمجھتا ہے؟ یہ مثال شرک کے بطلان اور مشرکین کی جہالت میں
اللہ تعالیٰ کی نازل کر دہ بلیخ ترین مثالوں میں سے ہے۔

(ب) شرک کے بطلان، مشرکین کے خسارہ اورانہیں اپنے مقصود کے برعکس اصل میں: کہا ایک بہتریں مضحہ شاں میں تالیم فریں میں م

إِتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴿ وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ^ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ وَهُوَ الْعَلْمُونُ وَمَا يَعْقِلُهَا لَا يَا الْعَزِيْدُ الْحَكِيْمُ ۞ وَ مَا يَعْقِلُهَا ۚ الْمُثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا ۗ

## الدالعليون ٥ العليون

الله القرآن لابن القيم، ص:٤٧؛ التفسير القيم لابن القيم، ص: ٣٦٨؛ تفسير البغوي: ٣/ ٢٩٩؛ تفسير البغوي: ٣/ ٢٣٦؛ فتح القدير للشوكانى: ٣/ ٤٠٤؛ تفسير السعدى: ٥/ ٣٢٦.

😿 توحيد كانور 💸 😘 😘 😘 😘 توريان

''جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کرر کھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنالیتی ہے، حالا نکہ تمام گھروں سے کمزور گھر کمڑی کا گھر ہی ہے کاش وہ جانتے ،اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں

وہ اس کے سوار پکارر ہے ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ ہم ان مثالوں کولوگوں سرای این نام میں ہند میں نام علی یا ہے سمجہ ہوں ''

کے لیے بیان فر مارہے ہیں ،انہیں صرف علم والے ہی سجھتے ہیں۔'' مشار غربیا کی میں میں کی میں انہیں صرف علم والے ہی سجھتے ہیں۔''

یہ مثال غیراللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے ہے جواس کے ذریعے سے عزت، قوت اور نفع کے خواہاں ہوتے ہیں، تواللہ تعالی نے وضاحت فر مائی کہ یہ لوگ ضعیف اور کمزور ہیں، جن لوگوں نے اللہ کوچھوڑ کر انہیں کارساز بنالیا ہے وہ ان سے مجرور ہیں اور ان کی مثال کمڑی کی ہی ہے جوایک گھر بنالیتی ہے جوسب سے کمزور گھر ہوتا ہے چنانچہ اس گھر ہوتا ہے چنانچہ اس گھر ہوتا ہے وہ اس کی کمزوری میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس

طرح جس نے اللّٰدُکوچھوڑ کر دوسروں کو کارساز بنالیاً وہ ضعیف اور کمزور ہیں اور انہیں کارساز بنانے سے ان کی کمزوری اور بے بسی میں اضافہ ہوگا۔

(ج) ان بلیغ ترین مثالوں میں جن سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ مشرک کی چادرتار تار ہوتی ہے اوروہ اپنے معاملے میں جیران وسششدر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رہے میں مذیب

کا درج ذیل فرمان ہے:

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا تَجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشْكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ اللَّهُ مُتَشَكِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُدَالًا الْحَدْدُ لِلْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

🐞 وكيميَّة: تفسير البغوي: ٣/ ٤٦٨؛ ٢؛ أمثال القرآن لابن الليم،ص:٢١؛ فتح

القدير للشوكاني: ٤/ ٢٠٤\_ 🛚 🍇 ٣٩/الزمر:٢٦.

توریکانور علی مثال بیان فر مار ہا ہے کہ ایک و شخص جس میں باہم ضدر کھنے واللہ تعالیٰ مثال بیان فر مار ہا ہے کہ ایک و شخص جس میں باہم ضدر کھنے والے شریک ہیں اور دوسراوہ شخص جو صرف ایک ہی کا (غلام ) ہے، کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تحریف ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔''

بیایک مثال ہے جے اللہ تعالی نے مشرک اور موحد کے لیے بیان فرمایا ہے، چنانچیمشرک چونکہ مختلف معبودوں کی پرستش کرتا ہے اس لیے اس کی تشبیه اس غلام سے دی گئی ہے جو آپس میں جھڑنے اور اختلاف کرنے والی ایک جماعت کی ملکیت

سے دی می ہے ہوا پن یں بسرے اور احملاف سرے وال ایک بما مت ماسیت میں ہو، جو بداخلاق اور اس سے خدمت لینے کے اس قدر حریص ہوں کہ ان تمام لوگوں کوراضی کرنااس غلام کے لیے ممکن نہ ہو۔

اورموحد چونکہ صرف اللہ وحدہ لاشریک کی عبادت کرتا ہے اس کے اس کی مثال اس غلام کی ہے جو صرف ایک آقا کی ملکیت میں ہو، وہ صرف ای کا ہو، اسے اس کے مقاصد کا علم ہواور وہ اسے راضی کرنے کا گر سمجھتا ہو، تو ایساغلام شریکوں کے باہمی کشاکش اور اختلاف سے امن وسکون میں ہوتا ہے بلکہ وہ خالص اپنے آقا کا ہوتا ہے جس میں کسی کا کوئی تناز عز نہیں، اس کا مالک اس کے ساتھ رحم وکرم، شفقت اور حسن اضلاق سے پیش آتا ہے اور اس کی صلحوں کا خیال رکھتا ہے، تو کیا بید دنوں غلام برابر

ہوسکتے ہیں؟ جواب بیہ کنہیں ہر گرنہیں، دونوں بھی برابرنہیں ہوسکتے!!! ﷺ تنہاعبادت کامستحق صرف وہی ہوسکتا ہے جو ہرچیز پر قدرت اور ہرچیز کا احاطہ کیے

ا المورس الموانت وغلبه اور ہر چیز کی نگہبانی کا مالک ہو، ہر چیز کا جسے علم ہو اور دنیا وآخرت

ابن القيم، ص: البغوى: ٤/ ٧٨؛ ابن كثير: ٤/ ٥٢؛ التفسير القيم لابن القيم، ص:

توحيد كانور 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 توركانور اللد تعالی کی کمال باوشاہت اورعظمت وکبریائی کی ایک دلیل یہ ہے کہاس کے

یاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرسکتا، چنانچہ تمام اہل وجاہت اور سفارثی اللہ کے غلام اور بندے ہیں، وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ عز وجل کی اجازت ہوجائے اور اللہ کی اجازت اس کے لیے ہوگی جس سے وہ راضی ہوگا اور اللہ تعالٰی کاعلم تمام کا سَنات کومحیط ہے، اس کےعلم کے ادنیٰ حصے پر بھی کوئی مطلع نہیں ہوسکتا سوائے اس کے جس کی اس نے ان کو اطلاع دے دی ہے اور اس کی عظمت کی ایک دلیل بیہ ہے کہاس کی کرسی تمام آسانوں اورز مین کو دسیع ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان وزمین اوران کے درمیان کی مخلوقات کی حفاظت کیے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے دشوار نہیں، بلکہ انتہائی سہل اور نہایت آسان ہے، وہ

ہر چیز پرغالب اورا پنی تمام مخلوقات پر بلند ہے اورا پنی عظمت وصفات سے عالی و برتر ہے۔وہ بلند ہے،تمام مخلوقات پر غالب ہے اور تمام موجودات اس کے تابع ہیں، وہ عظیم،عظمت و کبریائی کی صفات کا جامع ہے، ان عظیم صفات کی دلیل الله تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے:

﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ وَا ۗ ٱلْعَنُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَاٰخُلُهُ إِسِنَةٌ وَّ لَا نَوْمُ لَكُ مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَآهُ الَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَايْنَ أَيْدِينُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ ۚ وَ لَا يَعُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞ ﴿ ﴿

🕻 ٢/اليقر ه: ٢٥٥٠

توحيد كانور 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 توركانور

اللد تعالی کی کمال باوشاہت اورعظمت وکبریائی کی ایک دلیل یہ ہے کہاس کے یاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرسکتا، چنانچہ تمام اہل وجاہت اور سفارثی اللہ کے غلام اور بندے ہیں، وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اللہ عز وجل کی اجازت ہوجائے اور اللہ کی اجازت اس کے لیے ہوگی جس سے وہ راضی ہوگا اور اللہ تعالٰی کاعلم تمام کا سَنات کومحیط ہے، اس کےعلم کے ادنیٰ حصے پر بھی کوئی مطلع نہیں ہوسکتا سوائے اس کے جس کی اس نے ان کو اطلاع دے دی ہے اور اس کی عظمت کی ایک دلیل بیہ ہے کہاس کی کرسی تمام آسانوں اورز مین کو دسیع ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان وزمین اوران کے درمیان کی مخلوقات کی حفاظت کیے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اس کے لیے دشوار نہیں، بلکہ انتہائی سہل اور نہایت آسان ہے، وہ ہر چیز پرغالب اورا پنی تمام مخلوقات پر بلند ہے اورا پنی عظمت وصفات سے عالی و برتر ہے۔وہ بلند ہے،تمام مخلوقات پر غالب ہے اور تمام موجودات اس کے تابع ہیں، وہ

عظیم،عظمت و کبریائی کی صفات کا جامع ہے، ان عظیم صفات کی دلیل الله تعالیٰ کا درج ذیل فرمان ہے: ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَّهُ وَا ۗ ٱلْعَنُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَاٰخُلُهُ إِسِنَةٌ وَّ لَا نَوْمُ لَكُ

مَا فِي السَّهٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَآهُ الَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَايْنَ أَيْدِينُهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضَ ۚ وَ لَا

يَعُوْدُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۞ ﴿ ﴿

<sup>🕻</sup> ٢/اليقر ه: ٢٥٥٠

توحيدكانور 😘 😘 😘 😘 🗫 🗫 🗫 🕊 🕳 توريکانور

''الله تعالیٰ ہی معبود برحق ہےجس کے سواکوئی معبود نہیں جوزندہ اور سب کا تھا منے والا ہے جے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسان کی تمام چیزیں ہیں۔کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس کے سامنے سفارش کر سکے، وہ جانتا ہے جوان کے سامنے ہے اور جوان کے بیچھے ہے اوروہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتناوہ چاہے۔اس کی کرسی نے زمین وآ سان کو گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا اور نہا کتا تاہے، وہ بہت بلنداور بہت بڑاہے۔''

 وہ ایبا معبود ہے جس کی باوشاہت کے سامنے ہر چیز جھی ہوئی ہے، ساری مخلوقات خواه وه جمادات هول،حیوانات هول،انسان هول،جن هول،فرشتے هول اس کے تابع فرمان ہیں،ارشاد باری ہے:

﴿ وَ لَهُ ٱلسُّلَمَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ الَّذِيهِ يُرْجَعُونَ ۞ ﴾

''تمام آسانوں والے اور زمین والے اللہ تعالٰی کے فرما نبردار اور تالع فرمان ہیں خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے اور سب اس کی طرف لوٹائے حائیں گے۔''

 وہ ایسا معبود ہے جس کے ہاتھ میں نفع ونقصان کا اختیار ہے، چنانچہ اگرساری مخلوق کسی کونفع پہنچانے پرمتفق ہوجائے تو اسے اتنا ہی نفع پہنچاسکتی ہے، جتنا اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور اگر ساری مخلوق کسی مخلوق کو پھھ نقصان پہنچانے پر متفق ہوجائے اور اللہ نہ چاہے تواہے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ، ارشاد باری ہے:

﴿ وَإِنْ يَهْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُبُودُكَ بِخَيْرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُبُودُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآذً لِفَضُلِهِ لَم يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لَا وَهُوَ الْغَفُورُ الْغَفُورُ الْخَفُورُ الْغَفُورُ الْغَفُورُ الْعَلَمُ وَ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ مُنْ لَهُ مُنْ إِلَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّلَّا لَلَّا لَاللَّالِمُ ا

"اوراگر الله تعالی تم کوکوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی اسے دورکرنے والا نہیں اور اگر وہ تم کوکوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والانہیں، وہ اپنافضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے

نچھاور کردے اوروہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔''

الله تعالیٰ بی ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرسکتی۔
 اللہ میں اللہ میں بیاد میں اللہ میں بیٹر کی میں اللہ می

ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّهَا آمُرُهُ إِذَاۤ أَرَادَ شَنَعًا آنُ يَقُوۡلَ لَهُ كُنُ فَيَكُوْنُ ۞ ﴾

''دوہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اسے اتنا کہد بینا کافی ہوتا ہے

وہ جب کی پیر کا ارادہ کرناہے و سرک استے اسا کہددیا کا کی ہوناہے کہ ہوجا تو وہ چیز ہوجاتی ہے۔''

اس کے علم کا ہر چیز کو محیط ہونا تمام امور غیب کو شامل ہے، اسے اس چیز کاعلم ہے جوہو چکا ہے اور جوہوگا اور جونہیں ہواا گر ہوتا تو کیسا ہوتا۔

ارشادباریہ:

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ ۞ ۞ اللهُ السَّمَاءِ ۞ ۞ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### نیزارشادے:

ال ١٨٤٠ ال عمران: ٨٦ الله ٨٣٠ الله ١٨٠ الله ١٨٠ الله عمران: ١ / ٣٤٤؛

٢/ ١٣٨؛ السعدى: ٢/ ٣٥٦؛ ٢/ ٣٧٢. 🇱 ٣/ آل عمران: ٥\_

🗱 ښک کې تياه کارياں 🗱 توحيدكانور **C** 

﴿ وَمَا يَعُزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّهَا ۗ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَ لاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتْبٍ مُّبِيْنِ ۞ ﴿ ''اورآ پ کےرب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نیز مین میں اور نہ آسان میں اور نہ کوئی اس سے جھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی چیز ، مگر بیسب کتاب مبین میں ہے۔''

نیزارشادے: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلَّا هُوَ لَا يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ اِلْبَحْدِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَ لَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبُ وَّ لا يَابِسِ إلَّا فِي كِتْبِ مُّبِينِ ۞ ﴿ ٢٠ الْأَرْضِ وَلاَ رَطْبُ وَ الْ ''اور الله تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں انہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہیں اور جو دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتانہیں گرتا مگروہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشکہ ، چیز گرتی ہے مگریہ سب كتاب مبين ميں ہيں۔''

نیزارشادے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

''بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔''

اس میں کوئی شک نہیں کہ جوشخص ان صفات اور ان کے علاوہ کمال وعظمت کے دیگراوصاف کوجانے گاوہ صرف اللہ واحد کی عبادت کرے گا۔

> 数 7/الانعام:٩٥\_ 🕸 ۸/الانفال:٥٧\_ ル・1/ يونس:۲۱\_

تيسرامطلب:شفاعت

اولاً: شفاعت كالغوى مفهوم

كهاجا تاب: "شفع الشيء" يعنى كس چيز مين ايك چيز اور ملا كرطاق كوجفت بناديا ـ

اصطلاحی تعریف: کسی دوسرے کو نفع پہنچانے یا اس سے نقصان کو دور کرنے کے لیے سفارش کرنا شفاعت کہلا تا ہے۔ 🌣

جو خص غیراللہ سے تعلق قائم کرتا ہے اور اس کی شفاعت کا طالب ہوتا ہے اسے دعوت دینے میں تولی حکمت بیہ کہاسے بیسمجھایا جائے کہ شفاعت صرف تنہا اللہ کی ملکیت ہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ قُلُ تِلْهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۗ لَهُ مُلُكُ السَّلَوْتِ وَ الْأَرْضِ ۗ ثُمَّ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾

''کہددیجیے کہتمام شفاعتوں کا ہالک اللہ تعالیٰ ہی ہے،آسانوں اورز مین کی بادشاہت اس کے لیے ہے، پھرتم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤگے۔''

ثانياً: غيرالله سے شفاعت طلب كرنے والے كى درج ذيل اقوال حكمت سے ترويد کی جائے گی:

ی است کا است کی طرح نہیں ہے، چنانچہ جو شخص سے کہ انبیا، صالحین،

🐗 يُلِيَحُكُ: القاموس المحيط باب العين، فصل الشين،ص: ٩٤٧؛ النهاية في غريب الحديث: ٢/ ٤٨٥؛ المعجم الوسيط: ١/ ٤٨٧\_

🏘 شرح لمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح العثيمين،ص: ٨٠ـ

🕸 ۳۹/ الزمر:٤٤ـ

توحید کانور کی جاہ کاریاں کے فرشتے اور ان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی اللہ کے یہاں بڑی وجاہت ہے اور ان کا بڑا اون چا مقام ہے لہٰذا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے جیسا کہ باوشاہوں تک

اونچا مقام ہے لہذا یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارس کریں کے جیبا کہ بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے اہل وجاہت اور وزراء کی قربت حاصل کی جاتی ہے تا کہ انہیں اپنی ضرورتوں کی تحمیل کے لیے ذریعہ اور واسطہ بنایا جاسکے، تو یہ بات انتہائی باطل اور لغو

ضرورتوں کی تعمیل کے لیے ذریعہ اور واسطہ بنایا جاسکے ،تو یہ بات انتہائی باطل اور لغو ہے کیونکہ ایسا کہہ کراس نے اللہ عظیم و برتر شہنشاہ کو دنیا کے فقیر بادشا ہوں کے مشابہ قرار دیا، جواپنی بادشاہت کی تحمیل اور اپنی طاقت وقوت کی تنفیذ کے لیے وزراء اور

الل وجامت کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاموں اور عام لوگوں کے درمیان جو واسطے ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل تین وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر ہوا کرتے ہیں:

پہلی وجہ: بادشاہوں کولوگوں کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے جن کا انہیں علم نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ: چونکہ بادشاہ اپن رعایا کی تدبیرے عاجز ہوتا ہے لہذا اس کے لیے مددگاروں اور درباریوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔

تیسری وجہ: بادشاہ اپنی رعایا کونفع پہنچانا یاان کے ساتھ احسان کرنانہیں چاہتا تو جب انہیں ایسا کو گھخص ملتا ہے جو بادشاہ کو وعظ ونصیحت کرے، تو اپنی رعایا کی ضرور توں کی تحمیل کے لیے بادشاہ کی ہمت اوراس کا ارادہ حرکت کرتا ہے۔

لیکن اللہ عزوجل اپنی کمزور مخلوق کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ اپنے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں پر ایک مال کے اپنے بچے پر رحم کرنے سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ دنیوی

بادش ہول کے پاس سفارش کرنے والے کی کھی تومتقل ملکیت ہوتی ہے اور کھی وہ کتاب و سنت کی ڈوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز www.KitaboSunnat.com

توحيد كانور 😘 ......53 شرك تي تباه كاريال

ان کا حصہ دار وشریک ہوتا ہے اور بھی ان کا معاون ومددگار، چنانچہ دنیا کے بادشاہ مندرجہ فریل تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے ان کی سفارش قبول کرتے ہیں:

(الف) مجھی توانہیں خوداس سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسیسمیں مند بر و و و

(ب) مجھی انہیں اس کا خوف ہوتا ہے۔

(ج) اور کبھی انہیں اپنے ۔ ہاتھ کیے ہوئے اس کے احسان کا اسے بدلہ دینا ہوتا ہے۔ چنا نچہ بندوں کی ایک دوسرے کے لیے سفارشیں اس قبیل سے ہیں، جو بھی کسی کی سفارش قبول کرتا ہے وہ یا تو کسی چاہت کی وجہ سے قبول کرتا ہے، یا کسی چیز کے ڈر سے اور اللہ عز وجل کی شان میہ ہے کہ وہ نہ کسی سے کسی چیز کی امید کرتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے اور نہ کسی چیز کا مختاج اور ضرورت مند ہی ہے۔ ﷺ

اوراس کیے اللہ تعالی نے اپنے علاوہ تمام قسم کے تعلقات کی جڑ کاٹ کرر کھ دی ہے اوراس کا بطلان واضح طور پربیان کردیا ہے، ارشاد ہے:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمُتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّلُوتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ السَّلُوتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَةً إِلاَّ لِمَنْ اَذِنَ لَهُ المَّقَى إِذَا فُرِّعَ فَعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا ۚ قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ

الكينير ٥٥

''کہدد یجئے کہ اللہ کے سواجن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکارلو، نہ ان میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ ان

<sup>🀞</sup> و کیکے: فتاوی ابن تیمیة: ۱/۱۲۱، ۱۲۹ 🐞 ۳۶/سبا: ۲۲\_۳۳\_

و تومید کانور 😘 😘 😘 😘 🗫

كان ميں كوئى حصه ب، ندان ميں سے كوئى الله كا مددگار ب، سفارش بھى اس کے پاس کچھ نفع نہیں دیتی سوائے ان کے جن کے لیے اجازت ہوجائے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو یو چھتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ

حق فرما یااوروہ بلندوبالااور بہت بڑاہے۔'' اس آیت کریمہ نے مشرکین کے لیے شرک تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند کرویا ہے کیونکہ عبادت کرنے والامعبود سے تعلق محض اس لیے قائم کرتا ہے کہاہے اس سے نفع کی امید ہوتی ہے اور ایسی صورت میں ضروری ہے کہ معبود ان اسباب کا ما لک ہوجن سے عابد فائدہ اٹھا سکے، یاان اسباب کے مالک کاشریک، مددگار، وزیر، معاون ہو یا صاحب جاہ ومنزلت ہوتا کہ اس کے پاس سفارش کر سکے اورجب ہیہ چاروں چیزیں نہ پائی جائیں توشرک کے اسباب وذرائع بھی ختم ہو گئے۔ 🗱

شفاعت کی دوشمیں ہیں

🛈 جائز شفاعت: وہ شفاعت جو اللہ عز وجل سے طلب کی جاتی ہے اور اس کی دوشرطیں ہیں:

پہلی شرط: سفارشی کواللہ کی جانب سے سفارش کرنے کی اجازت ہو،ارشاد باری

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشَفَعُ عِنْكَ ﴾ إلَّا بِاذْنِهِ ﴾

''کون ہے جواس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔''

<sup>🐞</sup> رکھے:التفسیر القیم لابن القیم، ص:۶۰۸۔ 🍇 ۲/البقرہ:۲۵۵۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

توحيد كانور 😘 😘 ...... 55 نياه كاريال 📞

🖈 دوسری شرط: سفارشی سے اورجس کے لیے سفارش کی جارہی ہے، اس سے اللہ کی رضامندی،ارشادے:

﴿ وَ لَا يَشْفَعُونَ لا إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ 🖈

''اور وہ سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے لیے جس سے الله راضی ہو

نیزارشاد ہے:

﴿ يَوْمَهِا إِلَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِىَ لَهُ

''اس دن سفارش کچھکام نہآئے گی مگر جے رحمٰن اجازت دے دے اور اس کی بات سے راضی ہوجائے۔''

(ب) ممنوع شفاعت: جوغیراللہ سے ایس چیزوں میں طلب کی جاتی ہےجس کی

قدرت صرف الله تعالیٰ ہی کو ہے اور اللہ کی اجازت اور رضامندی کے بغیر شفاعت، نیز کافروں کے لیے شفاعت بھی ای ممنوع شفاعت میں شامل ہے ارشاد ہے:

﴿ فَهَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ۞ ﴿ إِلَّهُ الشَّفِعِيْنَ ۞ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

''سفارشیوں کی سفارش انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گ۔''

البتہ اس سے نبی کریم مَلَا لَیْمِ کی وہ سفارش مشتنیٰ ہے جو آپ ابوطالب کے

عذاب میں تخفیف کے لیے فرمائیں گے۔ 🎎

費 ۲۷/الانبيآء:۲۸\_ - 森・۲/طه:۹۰۰- 橡 ۵۷/المدثر:۵۸-

🕸 صحيح البخاري ، مناقب الانصار، باب قصة أبي طالب، ح: ٣٨٨٣؛ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب أهون أهل النار عذاباً، ح: ٢١١ (٥١٤).

تومیدکانور تومیدکانور تومیدکانور تومیدکانور تومیدکانور تومیدکانور تومیدکانور تومیدکانور تومیدکانور تومید کرنے والے کے خلاف نص اور اجماع سے دلیل قائم کرنا، چنانچہ نہ تو نبی کریم مَثَالِیُّوْلِم نے اور نہ آپ سے پہلے کے انبیا نے لوگوں کے لیے بیمشروع کیا کہ وہ فرشتوں یا انبیا یا صالحین کو پکاریں اور ان سے سفارش طلب کریں اور نہ صحابہ کرام اور ان کے سچ تابعین میں سے کس نے ایسا کیا اور نہ ائمہ اربعہ نے ، نہ ان کے علاوہ کسی امام نے نہ کسی ایسے جہتد نے جس کے قول پروین میں اعتبار بعد نے ، نہ ان کے علاوہ کسی امام نے نہ کسی ایت کا اجماع کے مسائل میں اعتبار میں اعتبار میں اعتبار کیا تا ہو، نہ کسی ایسے محتمد نے جس کی بات کا اجماع کے مسائل میں اعتبار

چوتھامطلب: بھر پورنعمتوں سے نواز نے والا ہی عبادت کا مستحق ہے مشرکین کواللہ کی طرف دعوت دینے میں حکمت کا تقاضایہ ہے کہ ان کی نگا ہوں اور دلوں کو اللہ کی ظاہری وباطنی اور دینی ودنیوی عظیم نعمتوں کی طرف چھیراجائے، کیونکہ اللہ عزوجل نے اپنے بندوں پرتمام نعمتیں نچھاورکر دی ہیں۔ارشادہے:

﴿ وَ مَا بِكُدُ مِنْ نِنْعُمَةٍ فَعِنَ اللهِ ﴾ ﴿
" اورتم يرجو بهي نعتين بين سب الله كي وي مونَى بين \_ "

اور یہ دنیا اوردنیا کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے اور ان کے ذریعے بندوں پر اپنا احسان جتلایا ہے اور یہ کہ وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے اللہ نے جن نعمتوں کے ذریعے

# بندول پراحسان جتلایا ہے وہ درج ذیل ہیں:

ت وکیج: فتاوی تیمیة: ١/ ٣٩٩\_ ٢١٤، ١/ ١٠٥\_ ١٦٥، ١٤/ ٣٨٠، ٢٠٩، ١/ ١٢٠\_ ١٢٢، ١٩٥، ٢٢٨، ٢٤١، درء تعارض العقل والنقل لابن تیمیة: ٥/ ١٤٧،

اضواء البیان: ۱/ ۱۳۷۷۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی آردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ور توحید کا نور کی تناه کاریاں کی شرک کی تناه کاریاں کی است

اولاً:اجمالی طور پر

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا ﴾

''وہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا ۔ ۔ ۔ ۔

فرما تميں۔''

نيزارشا دفر مايا:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّالُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا مِّنْهُ لَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

لَا يَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ۞ ﴾ ◘ ''ان تسال : من كير حوك بير أن عنط خير بير تراس والمع كير ا

''اور آسمان وزمین کی ہر چیز کواس نے اپنی طرف سے تمہارے تابع کردیا ہے، یقینا اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔''

ہے، چینیا ان یں وز سرع والوں سے سے بہت کی ایا ہیں۔ بیاحسان تمام ظاہری وباطنی جسی ومعنوی نعمتوں کو شامل ہے، چنانچیآ سانوں اور سرچین میں میں میں میں اور اس کی ساتھ کے انہائی اور اسٹریسی کی ساتھ کیا ہے۔

تیبہ علی کا ہماری ہوں ہیں ہیں۔ زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور آ سانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام مخلوقات سورج ، چاند، ستارے وسیارے ، پہاڑ ،سمندر، نہریں ، ہر

یں ہے۔ قشم کے حیوانات، درختوں اور بھلوں، معادن اوران کے علاوہ بنی آ دم کے مصالح کو اور عبرت، فائدہ،لطف اندوزی کی ضرورتوں کے مصالح کوشامل ہے۔

اُوریه ساری چیزیں اِس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تنہا اللہ تعالٰی کی ذات ہی وہ

معبود ہے جس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت، ذلت وائکساری اور حقیقی محبت لائق نہیں اور بیاللہ عز وجل کے حق ہونے اور اس کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے باطل ہونے کے وہ عقلی دلائل ہیں جن میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

وحيد كانور 😘 ....... 58 شرك كى تباه كاريال

#### ارشادے:

﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُوْنِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ أَنَّ الله هُوَ الْعَلِّ الْكَبَيْرُ ۞ ﴾

'' بیسب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سواجے بھی یہ پکارتے بیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔''

🖈 ثانيًا بقضيلی طور پر

### الله تعالی کاارشادہ:

﴿ اَللّٰهُ الّذِي خَلَقَ السَّنُوتِ وَ الْأَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَا خُرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاتِ رِزُقًا لَكُمْ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَا خُرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمُوتِ رِزُقًا لَكُمْ اللَّمُسُ وَ الْمَعْرَ اللَّمُسُ وَ الْقَمَرَ وَ سَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ سَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ مَا كُمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللّ

"الله وہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسانوں سے
ہارش برسا کراس کے ذریعے سے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں
اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کردیا ہے کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے
چلیں پھریں اور اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے بس میں کردی ہیں،
اسی نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو منحر کردیا ہے کہ برابر ہی چل رہے
ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے لیے منحر کردیا ہے، اسی نے تمہیں تمہاری

59 شرکی تباه کاریاں

منه ما تکی تمام چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگرتم الله کی نعمتوں کوشار کرنا چاہوتوان کاشارنہیں کر سکتے ، یقیناً انسان بڑا ظالم ناشکراہے۔''

نیزاللدتعالی نے بےشارنعتوں کا تذکرہ کرنے کے بعدفر مایا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَ خَوَ الْبَحْرَ لِتَا كُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبُسُونَهَا ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِنْهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضِّيلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَ النَّفِي فِي الْارْضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيْكَ بِكُمْ وَ ٱنْهُرًا وَّ سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَ عَلَمْتٍ ۗ وَ بِالنَّجْمِ هُمُ

يَهْتَكُوْنَ۞ اَفْمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۖ اَفَلَا تَنَكَّرُونَ۞ وَ إِنْ تَعُثُّ وْانِعْهُ قَاللّٰهِ لاَ تُحْصُوٰهَا لاِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْ ذُرَّ رَّحِيْمٌ ۞ ؟

''اور وہی وہ ذات ہےجس نے سمندر کوتمہارے بس میں کردیا کہتم اس سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھا دَاوراس میں سے اپنے پہننے کے لیے زیورات نكال سكواورتم و يكصة موكه كشتيال اس ميس ياني كو چيرتي موئي حلتي بين اور اس لیے بھی کہتم اس کافضل تلاش کرواور ہوسکتا ہے کہتم اس کی شکر گزاری بھی کرواوراس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیئے ہیں تا کتمہیں لے کر ملے نہ اور نهریں اور راہیں بنادیں، تا کہ تم منزل مقصود کو پہنچو اور بھی بہت می نشانیاں مقرر فرمائمیں اور ستاروں ہے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں ، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس حبیبا ہے جو پیدائہیں کرسکتا؟ کیاتم بالکل نہیں

سويجة؟ اورا گرتم الله كي نعمتوں كا شاركرنا جا ہو، توتم ان كا شارنہيں كر سكتے ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والامہر بان ہے۔''

<sup>4</sup> ١٦/النحل: ١٨-١٤ 4

کیاوہ ذات جوان نعمتوں کواوران عجیب مخلوقات کو پیدا کرتی ہے اس جیسی ہوسکتی ہے جوان میں سے پچھنہیں پیدا کرسکتی ؟؟

یہ بات قطعی طور پرمعلوم ہے کہ بندوں میں سے کوئی فرد بھی اپنے کی عضویا کسی حاسہ کی بناوٹ وخلیق کی نعمت کوشار کرنے کی طانت نہیں رکھتا، چہ جائیکہ اپنے جسم کی ساری نعمتوں اور ہروقت و ہرلمحہ عطامونے والی مختلف انواع واقسام کی نعمتوں کا شار کرسکے؟

کی عقمند کے لیے اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں کہ وہ صرف اس اللہ کی عبادت کر ہے جس نے اپنے بندوں پر یفعتیں نچھاور کی ہیں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کوشریک نہ کر ہے، کیونکہ وہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ 
Www. Kitabo Sunnat.com

پانچواں مطلب: شرک کے اسباب ووسائل

نبی کریم مَنَالِیْمِ نِے اپنی امت کوان تمام چیزوں سے ڈرایا ہے جوشرک تک پہنچاتی ہوں، یا اس میں جاواقع ہونے کا سبب ہوں اور انہیں کھول کرواضح طور پر بیان بھی کردیا ہے،ان میں سے چندوسائل وذرائع مختصراً درج ذیل ہیں:

🛈 صالحین کے بارے میں غلو

یہ اللہ عز وجل کے ساتھ شرک کا ذریعہ ہے، چنانچہ حضرت آدم عَلِیَلِا کے زمین پر اتارے جانے کے بعد سے لوگ اسلام پرگامزن تھے، حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹنی فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

www.KitaboSunnat.com

((كَأُنَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوْحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الإِسْلَامِ ))

'' حضرت آ دم اورنوح عَلَيْهِا مَا كَ درميان دس صدياں گزرى ہيں بيسب

مسرت ادم اور دول مینها، اسے ورسیان دل سندیاں سرری ہیں میہ سب کے سب اسلام (توحید) پر گامزن تھے۔''

اس کے بعدلوگ نیک لوگوں سے تعلق قائم کرنے لگے اور آ ہتہ آ ہتہ زمین میں شرک داخل ہوا تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے نوح عَالِیَّلِا کومبعوث فر ما یا تا کہ وہ لوگوں کو

الله واحدى عبادت كى دعوت دين اورغير الله كى عبادت ہے روكيں ۔ 🧱

حفرت نوح عَالِيَّلِاً کی قوم نے انہیں جواب دیتے ہوئے کہا:

﴿ وَقَالُوْالا تَنَدُرُنَّ الْهَتَكُمْ وَلا تَنَدُرُنَّ وَدُّاوَّ لا سُوَاعًا ۚ وَلا يَغُوْثَ وَ

يَعُوْقَ وَنَسُرًا ۞ ﴿ لَا مِنْ مُلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

''اور انہوں نے کہا: اینے معبودوں کو ہرگزنہ چھوڑنا اورنہ ود، سواع، یغوث، یعوق اورنسر کوچھوڑنا۔''

رید حضرت نوح عَالِیَلِا کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں، جب بی فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے ماننے والوں کو یہ بات سمجھائی کہ جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسے نصب کرلواور انہیں انہی کے ناموں سے موسوم کرو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی گئی، یہاں تک کہ جب بیلوگ (مجسے نصب کرنے والے) مرگئے اور علم بھلادیا گیا تو ان کی پرستش ہونے لگے۔ ایکا

اس شرک کا سبب صالحین کی شان میں غلو کرنا ہے، کیونکہ شیطان صالحین کی شان

صحيح، مستدرك للحاكم: ٢/٢١٥، ح: ٣٢٨٩؛ سلسلة الاحاديث الصحيحة: ٣٢٨٩ و كيئ البداية والنهايه لابن كثير: ١٠٢/١

🗱 صحيح البخاري مع فتح الباري، كتاب التفسير، سورة نوح، ح: ٤٩٢٠ ]

ق حيد كانور 🕽 😅 🔞 😭 💮

میںغلواور قبریرستی کی دعوت دیتا ہےاورلوگوں کے دلوں میں پیدُ التا ہے کہان قبروں پر عمارت کی تعمیراوران سے چیٹ کر بیٹھنا قبروالے انبیا وصالحین سے محبت کی دکیل ہے۔ نیز مید کہ ان قبروں کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، پھر انہیں اس درجہ سے ہٹا کر ان کے وسلے سے دعا کرنے اوران کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پرقشم کھانے تک لے جا تا ہے، جبکہ اللہ کی شان اس سے عظیم ترہے کہ اس کی مخلوق میں سے کسی کے واسطے سے اس سے سوال کیا جائے ، پھر جب ان کے دلوں میں بیہ بات راسخ ہو جاتی ہے **تو** انہیں صاحب قبرکو یکارنے ،اس کی عبادت کرنے ،اس سے شفاعت طلب کرنے اور اس کی قبر کو بت بنانے کی طرف لے جاتا ہے،جس پر پردے لٹکائے جائمیں، اس کے گر د طواف کیا جائے ، اسے حجوا جائے اور اس کا بوسہ لیا جائے اور اس کے پاس جانور ذبح کیے جائیں اور پھر انہیں چوتھے درجے یعنی اس کی عبادت کرنے اور اسےمیلہ گاہ بنانے کی طرف پھیرتا ہےاور پھرانہیں اس بات کی دعوت ویتا ہے کہ جوان چیزوں سے منع کرتاہے وہ ان اونچے مقام ومرتبے والے انبیا وصالحین کی گستاخی وتو ہین کرتا ہے اورایسا کرنے سے وہ ناراض اورغضبناک ہوتے ہیں۔ 🗱 اسی لیےاللہ عزوجل نے اینے بندوں کو دین میںغلو کرنے ، قول ، فعل یا اعتقاد ہے کئی کی بہت زیادہ تعظیم کرنے اورمخلوق کواس کے مرتبے ہے،جس پراللہ تعالیٰ نے اسے فائز کیاہے، بلند کرنے سے ڈرایاہے، چنانچہ ارشادہے: ﴿ يَاكُفُلَ الْكِتٰبِ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ لِمُ

وَ يُعَمَّى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>﴾</sup> کَصَّے: تفسیر الطبری: ۲۹/۲۹؛ فتح المجید شرح کتاب الترحید، ص: ۲٤٦\_ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ﴾

''اے اہل کتاب! اپنے دین کے بارے میں حدسے نہ گز رجا دَاوراللّہ پر حق بات ہی کہو، سے عیسی ابن مریم (عَلِیّاً) توصرف الله تعالیٰ کے رسول اور اس کرکلیہ (لفظا'' کن'' سے سداشدہ ) ہیں جسے مریم (عَلِیلاً') کی

اور اس کے کلمہ (لفظ''کن'' سے پیداشدہ) ہیں جے مریم (علیما) کی طرف ڈال دیا تھااوراس کی طرف سے ایک روح ہیں۔''

تعریف میں مبالغہ اور حدسے تجاوز اور دین میں غلو
 رسول الله مثل اللی خاسی کو حدسے زیادہ بڑھانے سے منع فرمایا ہے۔

ارشادنبوی ہے: ((لَا يُطُورُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنِّيُ أَنَا عَبْدُهُ،

فَقُوْلُوْا: عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ)) 🗱

'' مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم عَالِیَکِا کو بڑھادیا، میں توصرف اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذاتم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔''

نیزارشادے:

((إِيَّا كُمْ وَالْغُلُو فِي اللَّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُ فِي اللَّينُ)) \*

<sup>\*</sup> انساء: ۱۷۱ م الله صحيح بخارى ، كتاب الانبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَ الْكُرُ فِي الْكِثْبِ مَرْيَعَ ﴾ اس كى شرح فتح البارى مين و يحصي: ۱٤٩/۱۲ في صحيح ، سنن نسائى، كتاب مناسك الحج ، باب التقاط الحصى، ح: ٣٠٥٧؛ ابن ماجه، كتاب الممناسك، باب قدر حصى الرمى: ٣٠٢٩ مناسك، باب قدر حصى الرمى: ٣٠٢٩ مناسك، باب قدر حصى الرمى: ٣٠٢٩ مناسك باب قدر حصى الرمى: ٣٠٢٩ مناسك المناسك، باب قدر حصى الرمى: ٣٠٢٩ مناسك المناسك، باب قدر حصى الرمى الرمى المناسك باب قدر حصى الرمى المناسك باب قدر حصى الرمى المناسك باب قدر حصى الرمى المى المناسك باب قدر حصى الرمى المناسك باب المناسك باب قدر حصى الرمى المناسك باب المناسك باب قدر ما المناسك باب قدر حصى الرمى المناسك باب قدر حصى الرمى المناسك باب قدر المناسك باب قدر المناسك باب اب المناسك باب الم

'' دین میں غلو کرنے سے بچنا کیونکہ جولوگتم سے پہلے تھے انہیں دین

میں غلوہی نے ہلاک کیا تھا۔''

و من پر مساجد کی تعمیر اوران میں تصویر کشی و تبروں پر مساجد کی تعمیر اوران میں تصویر کشی

نبی کریم منافظیم نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ صالحین کی قبروں کے پاس اللہ کی عبادت کرنا خود ان کی عبادت اللہ کی عبادت کرنا خود ان کی عبادت اللہ کی عبادت ام سلمہ والفہ کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے جب حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ والفہ کا ندر نام کی میں تصویر میں تھیں، تو رسول اللہ منافظیم سے حبشہ کے ایک گر جا گھر کا تذکرہ کیا جس میں تصویر میں تھیں، تو

آپمَالْ لِيُلْمِ نِے فرمایا:

((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوُا عَلَى قَبُرِةِ مَسُجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

'' بے شک بیدہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آ دمی مرجا تا تو بیلوگ یس کی قب مسر تعرب لیت سیسر میں تصرب بیانہ کی ہے۔

اس کی قبر پرمجد تغییر کر لیتے اور اس میں تصویریں نصب کردیتے، یہ قیامت کے روز اللہ کے نز دیک سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔''

ی سے حردوراللہ کے روز لیک سب سے بعر این وٹ، وں سے۔ اور ریہ نبی کریم مُثَاثِیْزِ کم کا بنی امت کے لیے بھلائی کی حرص اور چاہت ہی تھی کہ

جب آپ کی موت کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا: دروئر کو تُور اللّٰ کار راز موجود اللّٰہ کار کار

((لَغْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُوْدِ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ

شصحيح البخارى، كتاب الصلاة، هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ح؛ ٤٢٧؛ صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور:٥٢٨ (١١٨١)\_

www.KitaboSunnat.com شرک کی تباه کاریال کھی فرد کانور کی تباہ کاریال کھی

مَسَاجِلَ)) قَالَتْ عَائِشَةُ ١٨ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا الله

''الله كى لعنت ہويہود ونصاريٰ پرجنہوں نے اپنے انبياكي قبروں كوسجدہ گاہ

بنالیا''حضرت عائشہ و کھنے فرماتی ہیں کہ آپ سَالیّٰیِّم یہود ونصاریٰ کے ممل سے ڈرار ہے تھے۔''

اوروفات سے یا مجے روز قبل فر مایا:

((أَلَا وَ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ أَنْهَا كُمْ عَنْ ذَلِكَ)) 🗗

مبل کفیر میں کوٹ کا ہے۔ ''سنو! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیا اور صالحین کی قبروں کوسجدہ گاہ بنالیتے تھے،خبر دار! تم قبروں کوسجدہ گاہ نہ بنانا، میں تنہیں اس سے منع کر رہاہوں۔''

قبرول کوسحبده گاه بنانا

نی کریم مَالی نیز نے اپنی امت کواپنی قبر کوبت بنانے سے ڈرایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ كراس كى پرستش كى جائے اورآپ كے علاوہ مخلوق كے ديگر افراد بدرجہ اولى اس تحذيروتنبيد كمستحق بين،ارشادى:

((اَللّٰهُمَ لَا تَجْعَلُ قَبُرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ، إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمُ مَسَاجِلَ) الله

المحيح بخارى، كتاب أحايث الأنبياء، باب ماذكر عن بنى اسرائيل، ح: ٣٤٥٣؛ صِحيح مسلم: ٥٣١ (١١٨٧)\_ ﴿ صحيح مسلم، كتاب المساجدومواضع الصلاة،

باب النهى عن بناء المساجد على القبور، ح؛ ٥٣٢ (١١٨٨). الصحيح، مؤطا

مالك: ١٧٦/١، مسند احمد: ٧٥٥٧؛ الفاظ ميس كى پيشى كے ساتھ۔

وحيد كانور کې تباه کاريال کې 🕳 🕳 🗞 💮 💮

"اے اللہ!میری قبر کوبت نہ بننے دینا کہ اس کی عبادت کی جائے، ایسے لوگوں پر اللہ کا شدید غضب ہوجنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کوسجدہ گاہ بنالیا۔"

پراملده سدید صب دو بهون سے بیون کی برون و بده ه و بره ⑤ قبرون پرچراغان کرنااور عورتون کاان کی زیارت کرنا

رسول الله مَا الله م عمارت بنانا، ان پر چراغال کرنا، ان پر لیپ کرنا اور ان پر لکھنا (کتبے وغیرہ لکھ کر لاکانا یا نصب کرنا) اور ان پر مساجد تعمیر کرنا شرک کے وسائل میں سے ہے، حضرت عبد الله

بن عباس رفی نیک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: ﴿ (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلِظَيْنَا زَائِرَاتُ الْقُبُورَ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا

الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)) الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ)) الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ))

'' رسول الله مَنَّ لِيَّنَا فِي فَيْرُوں كى (كثرت سے) زيارت كرنے والى عورتوں پراوران پر مساجد بنانے اور چراغاں كرنے والوں پرلعنت فرمائى ،''

قبرول پربیشنااوران کی جانب رخ کر کے نماز اداکر نا

رسول الله مَالِيَّةِ مِنْ شَرِك تَك يَبْنِي كَهُمَام درواز ول كوبند كرديا ہے، اس ضمن ميں آپ كاييفر مان بھى ہے:

♣ سنن النسائى، كتاب الجنائز، باب التغليظ فى اتخاذ السرج على القبور، ح: ٧٤٠ ابوداود: ٣٢٣؛ ترمذى: ٣٢٠؛ ابن ماجه: ١٥٧٥ مصحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، ح: ٩٧٢ ( ٢٢٥٠).

www.KitaboSunnat.com شرک کی تباه کاریاں کھی

و قبروں کومیله گاه بنانااور گھروں میں (نفل)نمازنه پڑھنا

نی کریم مَثَالِیَّا نَمِ نَے واضح طور پر بیان فر مادیا ہے کہ قبریں نماز کی جگہ نہیں ، نیزیہ کہ جو مختص بھی آپ مَثَالِیُوَ پر درود جھیجے گا اور آپ کوسلام عرض کرے گا وہ آپ تک پہنچ جائے گا خواہ وہ آپ کی قبر سے دور ہویا نز دیک، لہذا آپ کی قبر کومیلہ گاہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ،ارشاد نبوی ہے:

((لَا تَجْعَلُوا بُيُو تَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا، وَصَلُّوا

عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبُلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ)) الله ''اپنے گھروں کوقبرستان نہ بناؤاور میری قبرکومیلہ گاہ نہ بناؤاور مجھ پر درود

پچه ساکرو کیونکه تمهارا در دد مجھ تک پننچ جائے گاتم جہاں کہیں بھی ہو۔'' ۔

نیزارشادہے:

((إِنَّ لِللهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ مِنْ أُمَّتِيْ السَّلَامَ) اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّ

توجب نبی کریم مَالیَّیْنِم کی قبرکوجو که روئے زمین پرسب سے افضل قبرہے،میلہ گاہ بنانے ہے آپ نے منع فر مایا ہے تو آپ کے علاوہ کسی قبر کومیلہ گاہ بنانا بدر جہاولی

منع ہوگا۔ 🗱

المداد ا

و توحید کانور کی تباه کاریال کی شرک کی تباه کاریال کی تباه کاریال کی تباه کاریال کی تباه کاریال کی تباه کاریال

® نصویریں اور قبروں پر قبوں کی تعمیر

نی کریم مُنَالِیْم کُنیم مُنالِیْم کُنیرون کے زمین کوشرک باللہ کے ذرائع سے پاک کرنے کی خاطراپنے بعض صحابہ کوقبروں پر بنے ہوئے قبول (گنبدوں) کوگرانے اورتصویروں کومٹانے اورسنے کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوالہیاج اسدی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب وٹائٹی نے فرمایا: کیا میں تہمیں ایک ایسے کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب وٹائٹی نے فرمایا: کیا میں تہمیں ایک ایسے کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب وٹائٹی نے فرمایا: کیا میں تہمیں ایک ایسے کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت میں ابیان میں ابیان کیا میں ابیان کیا میں ابیان کیا میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کی ابیان کیا ہے۔

کام کے لیے نہ جیجوں جس کے لیے اللہ کے رسول مَنَّ الْفَیْمِ نے مجھے بھی اتھا کہ: ((أَنْ لَا تَكَنَّعَ تِهُ ثَالًا إِلَّا طَهَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشُوفًا إِلَّا

سَوَّ يُتَهُ))

۔۔ ''کوئی مجسمہ نہ چھوڑ نا مگر اسے مٹا کر رکھ دینا اور نہ کوئی اونچی قبر چھوڑ نا مگر اسے برابر کردینا۔''

تین مسجدوں کےعلاوہ کسی جگہ کے لیے سفر کرنا

جہاں نبی کریم مَثَاثِیَّا نے شرک تک پہنچانے والے تمام دروازوں کو بند کیا ہے وہیں شرک سے قریب کرنے والی اور توحید کو شرک اور اس کے اسباب سے خلط ملط کرنے والی تمام چیزوں سے توحید کی حفاظت بھی فرمائی ہے، چنانچے ارشاد ہے:

((لَاتَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّاإِلَى ثَلَاثَةِ مِسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا،

## وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ))

🗱 صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الامربتسويه القبر، ح: ٩٦٩ (٢٢٤٣).

والمدينة، ح: ١١٨٩ ؛ صحيح مسلم ، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى حج

وغیرہ: ۱۳۹۷ (۳۳۸٤)۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

توحيد كانور (69 شرك كي تباه كاريال الم

" تین معجدول کے علاوہ کہیں اور کے لیے کجاوے نہ کسو ( سفرنہ کرو)

میری پیمبد (مسجد نبوی) مسجد حرام ادر مسجد اقصلی . "

چنانچہ اس ممانعت میں قبرول اور مزاروں کے لیے سفر کرنا شامل ہے، نبی كريم مَا النَّا عَلَيْ كُور مان سے صحابہ كرام شِي النَّهُ نے يہي سمجھا ہے، اى ليے جب حضرت

ابو ہریرہ ڈائٹنئ کوہ طور پر گئے اور (واپس آکر) بصرہ بن ابوبھرہ غفاری ہے ان کی ملا قات ہوئی ،توانہوں نے ان سے بو چھا: کہاں سے آ رہے ہو؟ فر ما یا: کوہ طور ہے۔ انہوں نے کہا: اگر میں نے تہمیں وہاں جانے سے پہلے یا یا ہوتا توتم وہاں نہ جاتے!!

میں نے رسول الله مَالِينَ عَمَا كُورُ ماتے ہوئے سناہے:

((لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِلَ...)

''سفرنہیں کیا جاسکتا گر تین مسجدوں کے لیے ....۔''

اس ليے شيخ الاسلام ابن تيميد رُمُّ اللهُ نے فرما يا كه ائمه اس بات پر متفق ہيں كه اگر کوئی شخص نبی کریم منات کی یا نبیا وصالحین کی قبروں کی طرف سفر کرنے کی نذر مانے تو

اس نذر کا پورا کرنا ضروری نه ہوگا، بلکہ اے اس سے منع کیا جائے گا۔' 🏩

قبروں کی بدی زیارت شرک کے اسباب میں سے ہے، کیونکہ زیارت قبور کی دوشمیں ہیں:

میل قسم: مشروع زیارت جس کا مقصد اہل قبور کوسلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے، جبیا کہ سی کے مرنے پرنماز جنازہ کا مقصد ہوتا ہے اور موت کی یاد کے لیے

شعيح، سنن النسائى، كتاب الجمعة، باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء **يوم الجمعة، ح: ١٤٣٠؛ مالك في ا**لموطا، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم ١/

١٠٢؛ مسند احمد: ٢٣٨٤٨ \_ 🍇 وكيمخ: فتاوى ابن تيم.ة: ١ / ٢٣٤\_

و توحيد كانور مي المريال الماليال المال

بشرطیکہای کے لیےخاص سفرنہ کیاجائے ، نیز سنت نبوی کی اتباع کے لیے۔ دوسری قشم: مشر کانهاور بدعی زیارت

اوراس من من من من المتمين بين:

(الف) مردوں سے حاجت کا سوال کرنااور بیبت پرتی کی قبیل سے ہے۔

(ب) مردے کے وسیلے سے اللہ سے سوال کرنا،مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں تیری طرف تیرے نبی یافلاں شیخ کے حق کا وسلہ قائم کرتا ہوں ، یہ چیز دین اسلام میں ایجاد

کردہ بدعات میں سے ہے کیکن شرک اکبر تک نہیں پہنچتی اور نہ ہی ایسا کہنے والے کو دین اسلام سے خارج کرتی ہے،جیسا کہ پہلی قشم خارج کردیتی ہے۔

(ج) ییگمان کرنا کہ قبروں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، یا وہاں دعا کرنامسجد

میں دعا کرنے سے افضل ہے، یہ چیز متفقہ طور پر عظیم گنا ہوں میں سے ہے۔

 سورج کے طلوع وغروب کے وقت نماز ادا کرنا شرک کے وسائل میں سے ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان لوگوں کی مشابہت ہوتی ہے جوان دونوں وقتوں میں سورج كوسجده كرتے ہيں، نبي كريم مَثَالِيَّا إِلَمْ كاارشادگرامي ہے:

((لَا تَحَرَّوُا بِصَلَاتِكُمُ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَإِنَّهَا تُطْلُعُ

بَيْنَ قَرُنِّ الشَّيْطَانِ))

'' اپنی نماز کے لیے سورج کے طلوع وغروب کے وقت کی تلاش نہ کرو،

کیونکہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔'

فیہا، ح: ۸۲۷ (۱۹۲۵)۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>🐞</sup> وَكِيْحَةِ: الدررالسنية في الأُجوبة النجدية: ٦/١٧٤/٦\_

<sup>🗱</sup> صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الاوقات التي نهي عن الصلاة

www.KitaboSunnat.com

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ وسائل جوشرک تک پہنچاتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے اور جن وسائل کا تذکرہ یہاں نہیں کیا گیا ہے، ان میں سے ذی روح اشیا کی تصویر، ایسی جگہ نذر کا پورا کرنا جہاں کی بت کی پرستش ہویا جاہلیت کا کوئی تہواریا میلہ لگتار ہاہو۔

## چھٹامطلب: شرک کی انواع واقسام

اولاً: شرك كى بهت سارى تشميل ہيں، ان ميں سے چند درج ذيل ہيں: پہلى قسم: شرك اكبر جودين اسلام سے خارج كرديتا ہے، ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَكَاءُ اللهَ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَكَاءُ اللهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَكَاءُ اللهِ

رون الله و يعفِر أَن يُسْرِق بِهِ و يعفِر ما دُولَ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَللًا بَعِيْدًا ( ) عَ

''یقینااللہ تعالیٰ اس چیز کو ہر گزنہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ گناہوں کوجس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جایڑا۔''

شرك أكبركي چارقشمين بين:

وعا كاشرك

ارشادباری تعالیٰ ہے:

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ فَلَمَّا نَجُّهُمْ

إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ۞ الله

ت و كيم : الارشاد الى صحيح الاعتقاد، تاليف ذاكثر صالح الفوزان، ص: ٥٤ ـ ٧٠،

١١٦٠/١١٣ ﴿ ٤ ﴾ النساء١١٦ ﴿ ٢٩ ﴿ ٢٩ / العنكبوت: ٦٥ ـ

توحيد كانور ٢٥ ..... 72 شرك كي تياه كاريال

''توجب بیلوگ شتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے ، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف جیالا تا ہے، تواسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔''

نیت،ارادهاورقصدکاشرک

ارشادِ باری تعالی ہے:

سارے اعمال کا بدلہ پہیں بھر پوردے دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور پچھنہیں اور جو پچھ یہاں انہوں نے کیا ہوگا وہ سب ا کارت ہے اور ان کے سارے اعمال برباد ہونے والے ہیں۔''

© اطاعت *کا شرک* 

بیاللّد کی نافر مانی میں احبار ور بہان یعنی اپنے علما ، مشائخ اور بیروں وغیرہ کی اطاعت کرنا ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِتَّخَنُ وَآ اَحْبَادَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْسَيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ وَالْسَيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُوْآ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سُبْحٰنَهُ عَبّا يُشْرِكُونَ ۞ كا

🛊 ۱۱/هود:۱۵ـ۱۳ 🌣 ۹/انتوبه:۳۱\_

www.KitaboSunnat.com ترکی تیاه کاریاں کی است

''ان لوگوں نے اللّٰد کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنارب بنالیا ہاور مریم کے بیٹے سے کو، حالانکہ انہیں صرف ایک الله کی عبادت کا حکم

دیا گیا تھا جس کے سواکوئی معبو دِ حقیقی نہیں، وہ ان کے شرک سے منز ہ اور

یاک ہے۔" @ محبت کاشرک

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَكَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ٱنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ

''اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کے علاوہ اوروں کوشریک تھہرا کران سے الی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی جا ہے۔''

خلاصہ بیہ ہے کہ شرک اکبرعبادات کی قسموں میں سے کچھ بھی غیرا للہ کے لیے

کرنے کا نام ہے، جیسے غیراللہ کو یکارے یا غیراللہ کے لیے ذبح کرے یا غیراللہ

کے لیے نذر مانے یا قبروالوں کا یا جن وشیاطین کا کسی بھی قشم کی عبادت کے ذریعے تقرب حاصل کرے یا مردوں ہے ڈ رے کہ وہ اسے نقصان پہنچا ئیں گے یا غیراللّٰد

ہے حاجت برآ ری اور پریثانیوں ہے نجات کی امید کرےجس کی طاقت صرف اللہ

تعالیٰ ہی کو ہے، ان کے علاوہ عبادت کی وہ ساری قسمیں جوصرف اللہ تعالیٰ ہی کے ليے ہوسكتى ہيں۔

دوسری قتم: شرک اصغر جومشرک کو دین اسلام سے خارج نہیں کرتا، معمولی ریا

<sup>🗱</sup> ٢/البقره:١٦٥\_ 🔅 كتاب التوحيد، تاليف ذاكثر صالح الفوزان، ص:١١\_

ونمودای قبیل سے ہے، ارشاد باری ہے:

﴿ فَكُنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَنْ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَصَدًا ۞ ﴾

''تُو جے بھی اپنے پروردگارے ملنے کی آرز وہواسے چاہیے کہ نیک اعمال

کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔''

سرے اور ای رب ن جارت کی ک دریت ہے۔ اور اس قبیل سے غیر اللہ کی قسم کھا نابھی ہے، ارشاد نبوی ہے:

((مَنُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ))

''جس نے غیراللہ کی قسم کھائی اس نے نفر کیا یا شرک کیا۔''

اورای قبیل سے آ دمی کا''اگراللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے تو بی کام نہ ہوتا'' یا''جو

الله چاہےاورآپ' وغیرہ کہنا بھی ہے۔

اورشرک کی قسمول میں سے شرک خفی بھی ہے:

((اَلشِّرُكُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخُفَىٰ مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلَىٰ

صَفَاةٍ سَوْدَاءٍ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ))

اوراس کا کفارہ پہہے کہ بندہ کہے:

((أَللّٰهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَن أُشُرِكَ بِكَ شَيْئًا وَ أَنَا أَعْلَمُ، وَأَلْسَتُغُفِرُكَ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ))

١١٠/الكهف: ١١٠ المحكف: ١١٠ الكهف اختلاف ك

راٹھ ۔ 🏟 ایضا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

توحيد كانور 🛪 😘 💮 😘 😘 😘 🕉 🗞 تواه كاريال

''اے اللہ! میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ بھی شریک کروں ،اس حال میں کہ میں جانتا ہوں اور میں تجھ سے اس

گناه کی جخشش حیامهٔ اموں جومیں نہیں جانتا۔''

حضرت ابن عباس والثينيًا فرمان بارى تعالى:

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلهِ أَنْدَادًا وَّ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾

''اللدتعالیٰ کے لیےشریک نہ بناؤاس حال میں کتمہمیںعلم ہو۔''

کے بارے میں فرماتے ہیں: ''انداد''وہ شرک ہے جورات کی تاریکی میں کالی چٹان پر چیوٹی کی جال سے بھی پوشیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی کہے: اے فلاں! الله کی قشم اور تیری زندگی کی قشم اور میری زندگی کی قشم اور کہے:اگراس کی کتیانہ ہوتی توکل رات ہمارے ہاں چورآ جاتے اور اگر لطخ گھر میں نہ ہوتی تو چور آ گھتے اور آ دمی کا

اینے ساتھی ہے بیکہنا کہا گراللہ نہ ہوتااور فلاں۔ 🧱

اور نبی کریم مَثَالِیْنِمْ کا فرمان ہے:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ))

"جس نے غیراً للد کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔"

امام ترمذي وطلقية فرمات ہيں كه بعض اہل علم كے نزديك نبي سَالينيَا كے فرمان ((فَقَدُ كَفَرَ أَوُ أَشْرَكَ) كَتَفيريك كُن به يشدت اورتغلظ يرمحول ب(يعنى

حقیقت مقصود نہیں ہے) اور اس کی دلیل حضرت عمر طالفیٰ کی حدیث ہے کہ نبی كريم مَالِينَةُ نِهِ خَصْرت عمر طِلْتُنَهُ كو (﴿ وَأَبِي وَ أَيْ) أُنْ مِيرِ عِبابٍ كَي قَسْم، مير ب

🐞 ۲/البقره:۲۲- 🎝 تفسير ابن كثير: ١/٥٦ اللهصحيح، سنن الترمذي،كتاب

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

النذور والايمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغيراللَّه، ح: ١٥٣٥\_

توحيد كانور 😘 😘 ...... 76 توكي تباه كاريال

باك قسم" كت موئ ساتوآپ فرمايا:

((أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَا كُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِإَ بَائِكُمْ) الله

''سن لوَّ الله تعالى مهمين النيخ باب دادا كُ قَسَم كَمَان سيمنع فرما تاب-''

اورحضرت ابوہریرہ دلائن سے مروی ہے کہ آپ مَالَّتْنِیْمُ نے فرمایا:

((مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلُ: لَا إِلَّهَ إِلَّا

لله)) <del>کیه</del> ''جس نے اپنی قشم میں کہا:''لات وعزی کی قشم'' تواسے چاہئے کہوہ لاالہالااللہ کیے۔''

اورمکن ہے کہ شرک حفی شرک اصغر میں داخل ہو، تو الی صورت میں شرک کی

دوہی قسمیں ہوں گی،شرک اکبراورشرک اصغر،اس بات کی طرف ابن قیم وُمُ اللّٰہ نے

اشارہ کیاہے۔ 🗱

خلاصه بدہے کہ شرک اصغر کی دونشمیں ہیں:

يها قسم: شرك ظاهر،اوروه كچھالفاظ واعمال ہيں:

الفاظ کی مثال جیسے غیراللہ کی قشم کھانا یا جواللہ چاہے اور آپ، یاا گراللہ نہ ہوتا اور آپ، یا بیاللد کی طرف سے اور آپ کی طرف سے ہے، یا بیاللہ کی برکتوں سے اور آپ کی طرف سے ہے، جبکہ میچے ہیہ کہ کہ: جو صرف اللہ چاہے یا جو اللہ چاہے

<sup>🐞</sup> صحيح، سنن الترمذي: كتاب النذور والايمان، باب ماجاءني كراهية الحلف بغير الله، ح: ١٥٣٣\_ 🕸 صحيح، سنن الترمذي ، كتاب النذور والايمان ، باب

ماجاءني كراهية الحلف بغير الله: ١٥٣٥ ـ 🀞 الجواب الكافي ،ص: ٣٣٣ ـ

توحيد كانور 💸 🦈 📆 💎 💮 توريال پھرآپ۔اگر تنہا اللہ نہ ہوتا، یا اگر اللہ نہ ہوتا پھرآپ اور پیصرف اللہ کی جانب ہے

ہے، پایداللد کی جانب سے ہے اور پھرآپ کی جانب سے وغیرہ۔

ا ممال کی مثال جیسے مصیبت کو رفع کرنے کے لیے چھلا یا وھا گہ وغیرہ پہننا، جن یا نظر بدوغیرہ کے خوف سے تعویذ لئکا نا اور جو شخص بی عقیدہ رکھتے ہوئے ایبا کرے کہ یہ چیزیں مصیبت کے آنے کے بعدا سے رفع کرتی ہیں یا آنے سے قبل اسے دور بھگاتی ہیں تو ایباشخص شرک اکبر کا مرتکب ہے اور پیر بوہیت میں شرک ہے کیونکہاں شخص نے تخلیق وتدبیر میں اللہ کے شریک ہونے کا عقیدہ رکھا اور بیعبادت میں بھی شرک ہے اس لیے کہ اس کی اور اس کے نفع کی امیداور لا کچ میں اس کا دل اس سے لگار ہااوراگراس نے بیعقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ تنہامصیبتوں کا رفع ودفع کرنے والا ہے لیکن مذکورہ چیزوں کومصیبت کے دفع کرنے کا ایک سبب اور ذریعة تمجھا توبھی اس پخض نے ایک ایس چیز کو، جو نہ شرعی طور پر کو کی سبب ہاور نہ ہی قدری طور پر ،مصیبت کے رفع ود فع کرنے کا سبب بنادیااوراییا کرنا حرام اورشر یعت اور تقذیر پرجھوٹ با ندھناہے،شریعت پرجھوٹ یوں کہشریعت نے ان چیزوں سے بڑی سختی سے منع فر مایا ہے اور جس چیز سے شریعت نے منع کردیا ہووہ چیزنفع بخش اسباب میں سے نہیں ہوسکتی۔اور تقتریر پرجھوٹ یوں کہ ہیہ

چیزیں نہ تومعہود وغیرمعہود اسباب میں سے ہیں جن سے مقصد حاصل ہواور نہ جائز لفع بخش دواؤں ہی میں سے ہیں، بلکہ یہ چیزیں شرک کے وسائل میں سے ہیں کیونکہ لا زمی طور پران چیز وں کے لڑکانے والے کا دل ان سے لگار ہتا ہے اور پیر

چیزایک قشم کا شرک اور شرک کا ذریعہ ہے۔

و توحيد كانور 💸 💎 💎 💎 🗫 🗫 🗫 💮 💮 تواه كاريال

شرک اصغرکی دوسری قشم: شرک خفی:

شرك خفى ارادول، نيتول اورمقاصد كاشرك ہے اوراس كى دوشمىيں ہيں:

پهلی قشم:ریاونمود

ر یا: عبادت کواس نیت سے ظاہر کرنے کو کہتے ہیں کہلوگ دیکھیں اوراس کی عبادت پراس کی تعریف دستائش کریں۔

"ریا" اور"سمعه" (نمود) میں فرق بدے که ریا کاری دکھائی دیے والے اعمال میں ہوتی ہے،مثلاً نماز،صدقہ، حج اور جہاد وغیرہ، جبکہ سمعہ سنے جانے والے اعمال میں ہوتی ہے، جیسے تلاوت قر آن، وعظ ونصیحت، ذکر واذ کار، انسان کا اپنے

اعمال کے بارے میں گفتگو کرنااوراس کی خبردینا بھی اس میں داخل ہے۔

دوسری قشم: انسان کااینے عمل سے دنیا چاہنا

یعنی انسان اپنے اس عمل ہے،جس سے اللہ کی رضا کا حصول مقصود ہونا چاہیے، د نیوی ساز وسامان کااراده رکھے۔

یہ نیتوں اورارادوں کا شرک ہے اور کمال تو حید کے منافی ہے اور انسان کے عمل کو

رائيگال كرديتا ہے۔

ثانیاً:شرک اکبراورشرک اصغرکے درمیان فرق

شرک اکبرانسان کودین اسلام سے خارج کردیتا ہے، جبکہ شرک اصغردین اسلام

🀞 القول السديد في مقاصد التوحيد للسعدي، ص: ٤٣؛ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، ص: ٢٤٠، كتاب التوحيد للعلامة صالح بن فوزان الفوزان،ص:١٦\_١١؛ الارشاد الى صحيح الاعتقاد للفوزان، ص: گا ۱۳۶<u>۰ تا ۱</u>۶۳ کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

www.KitaboSunnat.com سے خارج نہیں کرتا۔

شرک اکبرکا مرتکب جہنم میں ہمیشہ رہے گا جبکہ شرک اصغر کا مرتکب اگر جہنم میں

داخل ہوگا تو ہمیشہیں رہے گا۔ شرک اکبرمشرک کے تمام اعمال کو ضائع و برباد کردیتا ہے جبکہ شرک اصغرتمام

اعمال کوضا کع نہیں کرتا، بلکہ صرف ای عمل کوضا کع کرتا ہے جس میں وہ یا یا جائے۔

④ شرک اکبرخون و مال کوحلال کر دیتا ہے، جبکہ شرک اصغرکا معاملہ ایسانہیں ۔ 🛊 شرک اکبرمشرک اورمومنول کے درمیان دشمنی وعداوت کو واجب کردیتا ہے، چنانچیمومنوں کے لیےمشرک سے دوس رکھنا جائز نہیں خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو،

ر ہاشرک اصغرتو وہ مطلق طور پر دوستی رکھنے سے منع نہیں کرتا ، بلکہ شرک اصغر کے مرتکب ہے اس قدر محبت کی جائے گی جس قدر اس میں تو حید ہوگی اور اس سے اس قدر دشمنی

اوربغض رکھا جائے گاجس قدراس میں شرک اصغر ہوگا۔ 🗱

ساتواںمطلب: شرک کےاثرات ونقصانات

شرک کے بڑے خطرناک اثرات عظیم مفاسداور ہلاکت انگیز نقصانات ہیں، ان میں سے چندنقصانات مختصرأاورا جمالاً درج ذیل ہیں:

دنیاوآ خرت کی برائی شرک کے آثار ونقصانات میں سے ہے۔

شرک ہی دنیاوآ خرت میں مصائب کاعظیم ترین سب ہے۔

شرک د نیاوآ خرت میں خوف کا سبب ہے اور امن وامان کوعنقا بنا دیتا ہے۔

<sup>🐞</sup> كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان،ص:١٢\_

<sup>🏘</sup> مصدر سابق،ص: ۱۵\_

مشرک دنیاوآ خرت میں صلالت و گرائی کا شکار ہوتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَللًا بَعِيدًا ۞ ٩٠

''اور جواللّٰہ کے ساتھ شرک کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جایڑا۔''

 اگرشرک اکبرکا مرتکب بغیرتوبه کیے مرگیا تواللہ تعالی اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ۗ وَ

مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَالِ افْتَزَى اِثْمًا عَظِيْمًا ۞ الله

''یقبیتاً اللّٰدتعالیٰ اس چیز کو ہر گرنہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اوراس کےعلاوہ گناہوں کوجس کے لیے جاہے بخش دے گا اور

جواللہ کے ساتھ شرک کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان یا ندھا۔''

 شرک اکبرتمام اعمال کوضائع اورا کارت کردیتا ہے،اللہ عز وجل نے بعض انبیاء کاذکرکرنے کے بعدفر مایا:

﴿ وَ لَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَعْمَكُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ

''اور اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا تو ان کے سارے اعمال برباد ہو

مائیں گے۔''

نیز الله تعالی نے نبی کریم مَلَا تَیْزُم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ لَكِينَ أَشُوَلُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِينَ ۞ ﴾ الله

''اگرآپ نے بھی شرک کیا تو یقینا آپ کے اعمال ضائع ہوجا نمیں گے اور

🏄 ٤/النساء:١١٦\_ 4 ٤/ النساء: ١١٦\_

۲/۱ لانعام:۸۸۔ ۴۹/الزمر:٦٥۔
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

😿 توحيد كانور 🕬 🕬 🔞 😘 😘 ترك كې تباه کاريال

آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔''

شرک اکبر کے مرتکب پر اللہ تعالی جنت کوحرام اور جہنم واجب کردیتا ہے، چنا نچہ
 حضرت جابر بن عبداللہ ولٹے نہائے نے اسے مروی ہے کہ رسول اللہ منائے تینے منظم نے فر مایا:

رت جابر فی مبراللہ می جہا ہے سروی ہے در موں اللہ می پیم سے مرایا . ((مَنْ مَاتَ لایُشُوِكْ بِاللّٰهِ شَیْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ

ررسى مات ريسرِ في بِاللهِ سيما رحل الجنه، ومن مات يُشُرِ في بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ))

''جو تحص اس حال میں مراکہ اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواس حال میں مراکہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔''

نیزاللهٔ عزوجل کاارشاد ہے:

﴿ إِنَّا مَنْ يُشْوِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وْلَهُ النَّارُ ﴿ وَ

مَا لِلظُّلِيدِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ٥ ﴾

" بے شک جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پراللہ نے جنت حرام کردی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔"

ہے اورا ک کا محمانہ 'ہم ہے اور طاموں نے بیے وی مدد کا رہیں ہوگا۔ ق شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ جمیش جہنم میں رہے گا اللہ عز وجل کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِن اَهُلِ الْكِتْبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي نَادِ جَهَنَّمَ

خلِدِیْنَ فِیهَا اللّٰ اَوْلَیْكَ هُمُ شَرُّ الْهُرِیَّةِ ۞ ۞ ﴿
"بِ شِکَ اہل کتاب كے كفار ومشركين جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، پیہ

مخلوق کے سب سے بدر بن لوگ ہیں۔''

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب من مات لایشرك بالله شیئاً دخل الجنة ومن
 مات مشركا دخل النار: ۹۳ (۲۲۹) مي المائدة: ۷۲ هـ ۹۸ /المائدة: ۷۲ مـ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

🐼 توحيد کانور 🛪 🕬 🕬 82 🕬 ترک کی تباه کاریاں 📞 شرکسب سے براظلم اور جھوٹ ہے، حضرت لقمان عالیہ ایکا کی بات جوانہوں نے

ا پنے بیٹے سے کہی تھی ،اس کوفقل کرتے ہوئے اللّٰہ عز وجل نے ارشاد فر مایا:

﴿ يُبُنَّى لا تُشْرِكُ بِاللهِ ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَيْهُ وَ ﴾ ''اے میرے بیٹے!اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔''

نیزارشادے:

﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرْى إِثْمًا عَظِيْمًا ۞ ﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرْى إِثْمًا ''اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندها" www.KitaboSunnal.com باندها

📵 الله عز وجل اوراس کے رسول مَنْ اللَّيْمُ مشركين سے : بي ہيں ، الله تبارك وتعالى كا

ارشادے: ﴿ وَ أَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهَ إِلَى النَّاسِ يَوْمَر الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهُ

بَرِيْعٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَوْ رَسُولُهُ ﴾ ''الله اوراس كے رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِم كى طرف سے بڑے ج كے دن لوگوں

کوصاف اعلان ہے کہاللہ اوراس کے رسول مشرکین سے بیز ار ہیں۔''

🛈 شرک اللہ کے غضب وعقاب کے حصول اور اس کی رحمت سے دوری کا سب سے عظیم سبب ہے،ہم اللّٰد کو ناراض کرنے والی ہر چیز سے اللّٰد کی پناہ چاہتے ہیں۔

شرک نور فطرت کوگل کردیتا ہے، کیونکہ اللّٰدعز وجل نے لوگوں کو اپنی تو حید

واطاعت پر پیدا کیاہے، الله سجانه و تعالی کا ارشاد ہے:

🕻 ۳۱/لقمان:۱۳۔ 🌣 ۶/النساء:۶۸۔ 🗱 ۹/التوبہ:۳۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

﴿ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لاَ تَبْنِ يُلَ لِخَنِّ اللهِ ۖ ذَٰلِكَ اللهِ المُلْمُ المِلْمُلِي المِل

''الله تعالیٰ کی وہ فطرت جس پراس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے،اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سیمیں،'

اور نبی کریم مَا النیکِر نے ارشادفر مایا:

((مَامِنُ مَوْلُوْدٍ إِلَّا يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوُ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ)) ﴿

'' ہر بچے فطرت ہی پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، یا مجوی بنالیتے ہیں۔''

نی کریم منافیظ این رب سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

\* ٣٠٠/الروم: ٣- هـ صحيح البخارى كتاب الجنائز، باب اذاأسلم الصبي فمات هل يصلى عليه: ١٣٥٨؛ صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولو ديولد على الفطرة، ح: ٢٥٥٨ (٦٧٥٠). خصحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة وأهل النار: ٢١٩٧/١؛ ح: ٢٨٦٥ (٧٢٠٧)\_

لا توحيد كانور عن شرك كي تباه كاريال كا

کے دین سے پھیردیااور جن چیزوں کو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا انہیں ان پرحرام کردیااور آنیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس پر میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔'

(۱) شرک اخلاق حمیدہ کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، کیونکہ نفس کے پاکیزہ اخلاق فطرت سے مشلک ہیں اور شرک جب فطرت ہی کومٹا کر رکھ دیتا ہے تواللہ کی فطرت پر مبنی یا کیزہ اخلاق کو بدرجہ اولی ضائع و بر بادکردےگا۔

© شرک عزت نفس (غیرت انسانی) مٹادیتا ہے، کیونکہ مشرک روئے زمین کے تمام طاغوتوں کے سامنے سرتسلیم ختم کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اسے کوئی پناہ دینے والنہیں، الہذا اس عقیدے کی بنیاد پروہ ہر اس چیز کے سامنے جمکا ہے جو نہ نتی ہے، نہ دیکھتی ہے اور نہ جھتی ہے، چنا نچہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کے لیے ذات اختیار کرتا ہے اور میانتہائی اہانت اور محروی کی بات ہے۔

﴿ شُرِكَ ٱكْبَرْجَانُ وَمَالُ كُوطَالُ كُرُويَّا ہِ ، كَوْنَدُ نِي اَرْ يُمْ طَائِيْتُكُمْ كَارْشَادِ ہِ:
(﴿ أُمِوْتُ أُن أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوْا الْنَ لَا إِلَهَ إِلَا اللّٰهُ وَآنَ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ، وَيُقِينُهُوْا الصَّلَاةَ، وَيُؤْثُوْا الزّكَاةَ، فَإِذَا مُحَمِّدًا ذَلِكَ عَصَدُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ فَعَدُوا ذَلِكَ عَصَدُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ

المنظمة البخارى، كتاب الايمان باب إفان تابؤا و اَقَامُوا الصَّاوَة وَ التَّوَّا الرَّكُوة فَخَدُّوا السَّامِ الله الله عنى يقولوالا الله الله عنه ٢٠ (١٢٤).

😿 توحيد كانور 🕬 🐃 (85) شرك ئى تباه كاريال 🥽

که ده اس بات کی شہادت دے دیں کہ اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں اور

محمد مَا ﷺ مَا الله کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکا ۃ دیں، جب وہ

ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جان و مال کو بچالیا ، سوائے اسلام کے حق کےاوران کا حساب اللہ تعالیٰ پرہے۔''

🚳 شرک اکبرمشرک اورمومنول کے درمیان عداوت کو واجب کر دیتا ہے، چنانچہ مومنوں کے لیےاس ہے دوتی رکھنا جائز نہیں خواہ وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔

🕥 شرک اصغرایمان میں نقص پیدا کرتا ہے اور پیشرک اکبر کے دسائل وذرا کع میں

۔۔۔۔۔۔۔ ◙ شرک خفی یعنی ریا کاری کا شرک جس عمل میں یا یاجا تاہے اسے ضائع و ہر باد کر دیتا ہےاور سیح دجال ہے بھی زیادہ خوفناک ہے کیونکہ یہ بہت ہی پوشیدہ ہے اور اس کی خطرنا کی امت محدیہ پر بہت ہی زیادہ ہے۔

اے اللہ کے بندو! ہرطرح کے چھوٹے اور بڑے شرک سے بی جسٹرک سے الله كى پناه جاہتے ہيں اور دنياوآ خرت ميں عفو وعافيت اور سلامتى كا سوال كرتے ہيں ۔

الله کی رحمت اور سلامتی نازل ہو ہارے نبی جناب محمد سُلَّا عَیْرَا مِی رِیر ، در آ ب کے آل واصحاب پراورتا قیامت آنے والےان کے سیح تبعین پر۔

## المائد كالمائد

تاليف <u>﴿ ﴿ ﴾ عَلَىٰ هِمَالِ ﴿ ﴾ ﴿ عَلَىٰ هِمَالٍ ﴾ فِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ</u> سنجيران برض الهِ عَلَىٰ اللهِ عَ

www.for. 50Sunnat.com

رهجمه الوعبدالله عناتيت الله رسنابلي

> ئرغ دسميا عبُاللدرُوسف ديبي

مكت لبي الميه



مرکز



ڶؠؿڵڬٷڛؽٮ؋ڵڵؙؙۮڹڬ ڿ*ڲڒڮڗٚٵۺڣۣڂؿ*ڵڵڶۣڮؙؗڶڒڴؖ

یمِ ونواند ابُومُحَدَّ عَبُدُ السَّتَارا کِمَادُ خَلَّ مقدمتومید داکترُحافظ عَبُدُ الرَشِیْدُ اَطْهَرُ ۖ

مكت لبي لاميه

توحیدکااور شرک کی تنباه کاریال



التون غون سريث اردو بازار (يمان) بيسمن سن بينك كونوالي روز 042-37244973 - 37232369